

المحيم المنت والمقار بنسست و برخاست مين بيان فرموده انبياء كرام، كى مجالس اوراسفار بنسست و برخاست مين بيان فرموده انبياء كرام، اولياء عظام كے تذكرون، عاشقان اللي و والا احترام كى حكايات و روايات، دين برخق فد بهب اسلام كے احكام ومسائل جن كا برفقره جفائق ومعانی كے عظر سے معطر، برلفظ صبغته الاللہ سے رتگا ہوا، بر محله اصلاح نفس واخلاق، تكابت تصوف اور مختلف على وممل مقل فقی بمعلومات و تجربات كے بیش بها خزائن كا دفيد ہے على وممل مقل وقتی بمعلومات و تجربات كے بیش بها خزائن كا دفيد ہے اور جن كا مطالعہ آپ كر بها رجل كا فقت آج بھی ویش كر دیتا ہے۔

جمع فرموده: حضرت مولانا شاه ابرارالحق صاحب منظله العالى حضرت مولا نامفتی جمیل احر تھا نوگ ، مولا ناعبدالحی صاحب ؓ

# بِيدُ اللهِ المِلْمُ المِلْمُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ



ور اواره تالیفات اشر فیه شدر دوگ واره مان

فن: 540513,41501 E.mail:ashaq90@hotmail.com نام كماب جميل الكلام واسعدالا براوا كيند تربيت الشاعب : شعبان الإساء بالهمام - محداتها قطفي سلامت اقبال برلين جوك فواره ملتان



## فهر سن مضامين

| صفحتمبر      | مضمول                       | صفحهبر | مضموك                                 |
|--------------|-----------------------------|--------|---------------------------------------|
| t.           | مولا نااميرشاه خان صاحب     | 11     | حِقْتُقُ آ زادي                       |
|              | بدعات سے خت متنفر تھے       | Į#     | المنجح محبت                           |
| 19           | تامون مین قافیون کی رعابیت  | 庶      | محبت میں رونے پر ہننے کور جی          |
| iff.         | قرآن دحديث كااد في امتياز   | 1900   | التحقيرا مراء                         |
| M            | آيت قرآني اور موزونيت       | 1100   | بالزالوا إليناس على منازلهم           |
| 4,00         | خداتعالی خالق خیروشر ہے     | ۱im    | علوی سیدنتین                          |
| THE STATE OF | حریت کے معنی                | 1144   | خلافس البي كادعوى                     |
| 70           | نرم گوکی                    | IM     | جديث كوتصوف كاتالع نبيل جوما كباب     |
| ta           | آج کل کے تکلفات             | lit*   | آج کل کااستدلال                       |
| ra'          | رجوع الى الحق.              | ľΔ     | آج ح كل كالقعوف                       |
| ۲٦           | احياظ                       | ۱۵     | آج کل کی وروکیٹی                      |
| ry           | السبتول كارواج              | 10     | مضامين تصوف تفيرنبين                  |
| β¥;          | تركب بالاليعني              | iΫ     | استنباطات کادر فیتن قیاس سے بھی کم ہے |
| 12           | ہمندوانی کا دعویٰ           | 13     | قرآن بإك يصياست جديدكا                |
| 1/2          | الفوف كے دوشعير             |        | استباطِ تريف ہے                       |
| PX.          | كراميد كي مرثيه خواتي       | 12.    | حفزت کاامتیاز و مگرمشائے ہے           |
| <b>F</b> A   | و اک کے جواب میں جلدی       | 12     | حقيقى غلاى                            |
| FA:          | مریل فنو کی سواری پر عزت کے | łΑ̈́   | ا فناء کی حقیقت                       |
|              | سأتحق مكناب                 | ŀΛ     | ایک عام علمی گااصلاح                  |
| t/A          | لطفه                        | !∧     | اہتے ہوے کے سامنے کمال کا اظہار       |
| 19:          | م فبض باطنی                 |        | مُتِافَى ب                            |
| p            | مرض دواے زیادہ کر واہے      | IΛ     | قناء کی شان                           |
| ri,          | الشمال شفقت                 | 19     | اصلی بیعت قلبی لگاؤ کا نام ہے         |
| `            |                             |        |                                       |

| ، مضامین    | نې شير ست                        |                   | ملقوطات تحكيم الأميت جلد ٢٥             |
|-------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|
| صفحتمبر     | مضمون                            | صفحنبر            | مضمون                                   |
| 47%         | حضرت مولانا رشيداحمه كالتجرعلى   | \pmf\             | عاطون كاكمال                            |
| :171        | طالب علمان بحث                   | řř.               | مولوي محرموي صاحب مرحدي كانجابده        |
| M           | حفزت طافظ ضامن شهيدتي            | pj. *             | ا تاج كا آئے ہے جا ذليدا ورائن كا       |
|             | پطرافیت                          |                   | شرق طريقه                               |
| 14,94       | حضريت حافظ صاحب كى سادگى         | PHP.              | مواعظ من مسائل فقهينيين                 |
| Mk.         | طلب كالمتخان                     |                   | بيان كرنے جائميں                        |
| rkh.        | الل طريق الل محبت بين            | بماينو            | ا شری جیلے                              |
| ٠٣٠         | حفزت حاجي صاحب كالذكره           | P <sup>A</sup> AA | "صغانی معاملات "بہت عمدہ مجموعہ ہے      |
| W.C.        | ایک خط کی بدتمیزی                | M.C.              | ا برهمانی                               |
| بهامها      | أنوار مجاب بين                   | ro.               | انبهينه والول كالجعولاين                |
| iliye.      | خود کوراحت پنجانا گناه نبین      | ۳۵                | المقوظات كے بارے من بدایت               |
| ത്          | بزرگول میں اختلاف مزاج           | ľβ                | الف لام تثميريت                         |
| ŗο          | خداکے باخ کا نتیاز               | ro                | اظهارغليت                               |
| רץ          | تواب مقرب حال كاباغ              | ۳4                | مضامین کے نام رکھتا                     |
| l la        | زم د کی اور سیاست                | P*:Y              | كناب كانام أكناب كا أثبته بوتاب         |
| אָא         | برےالقاب سے بکارنے کی ممانعت     | rrit              | القول الجميل عامع تماب ہے               |
| M2.         | حياست بليغ                       | ŕМ                | حفزت حاجي صاحب كالوسع                   |
| <u>ري</u> د | بررگول کا تدیتن                  | 12                | بزرگول كااختلاف لفظى اختلاف ي           |
| ØΛ.         | صحابه كامناظره                   | ľγ                | حضرت مولا نامحم قاسم نا نوتو كاصاحب     |
| MA          | اجتهاد كيلئے تقوی ضروری ہے       |                   | حفرت عالی صاحب کے کسان تھے              |
| ďΑ          | رجوع الى الحق                    | 7º9               | حفزت حاتى صاحب كاعلم                    |
| ويم         | حفرت مولا نارشيدا حكنكوني كالفقد | <b>۽</b> -م       | جغزت مولا نامحمرقاسم نالوتو ي صاحب جيسي |
| ۵۰          | نبيت مع الله                     |                   | قناعت اورتو کل کب جائز ہے               |
|             | , <u> </u>                       | la.               | حفرت مولانا قاسم مالوتوي صاحب أور       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | بالغوظات حكيم الامت جلد ٢٥ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| The state of the s |                            |

| مضامين  | مان |             | فوظات حكيم الامت جلد ٢٥                 |
|---------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| صفحتمير | مضمون                                   | صفحةنمبر    |                                         |
| Y.      | تقاند بھون آئے کے متعلق لطیفہ           | ۵٠          | حضر تصابی صاحب کے مضامین                |
| .,4.•   | امراء وغرياء كي رعايت                   |             | ير ب عالى بوتى بين                      |
| ۱۲ ا    | معفرت مولا نامحمد ليعقوب صاحب           | ۵∞          | الل الله كاعر في عالم ته بوناجي كمال ہے |
|         | ایج حالات                               | ۵۰          | جعزت عادي ضاحب كيماوم عاليه             |
| ¥1.     | حقيرت مولانا محمر يعقوب صاحب            | ol.         | معرّبت عاجي صاحبٌ كتركات                |
|         | ی تواضع                                 | ۵r          | حفرت كي مملوكة كما بين                  |
| न्तर    | حضرت عاجى صاحب كى فاروقيت               | ۵r          | الشرف الموارخ كيشذرات                   |
| אור     | شان رحمت اللي                           | ۵۳          | يتوكل                                   |
| ۵۲      | عدت نظر می گرفت کا خطرہ زیادہ ہے        | 61          | بزرگوں کا تخل                           |
| 44.     | سيأت الابراد حسنات المقربين             | ۳۵          | ا سادًگی                                |
| 74      | احتان جللانا                            | ۵۵          | الطيقية                                 |
| 42      | حقیقی تهذیب                             | ۵۵          | مناظره جن                               |
| 12 YZ   | الطيف                                   | "Pa"        | ياصولى كام خراب بونائ                   |
| NA.     | الطيفند                                 | ٩Y          | شققت                                    |
| A.V.    | غورتون كاابيار                          | <b>,α</b> Υ | ہدیہ چیش کرنے میں غلطی                  |
| AF      | حضرت كى مجلس كارتك                      | βY          | بديد كنقواعد                            |
| 44      | استماع أورقرائت                         | ۵۷.         | خوشبوكا بديي                            |
| 44      | وفيع خطرات                              | ۵۷          | شد لینے پرناراضی                        |
| 49      | اصول میں پھیکا بن ہوتا ہے               | مد          | ېدىيەكى والىپىي                         |
| ۷٠      | تضوف اؤر فكفه                           | ۵۸          | حيار مغفرت                              |
| ا (2    | مجامده                                  | ۵۹          | واعظول كي ظرافت                         |
| 44      | عالم كااحرام                            | ρq          | jt                                      |
| 2#      | موتواقبل ان تموتوا                      | Aè          | محبت اورادب                             |
| 214     | كل جديدلذيذ                             | Υſ          | حفزت مولانا محم ليعقوب ساحب كأمقأم      |

| ومطامير   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                        |               | ملغوطات عكيم الامت جلد ٢٥  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| صفحةنمبر  | مضمون                                                                                                          | صفحةبمر       | مضمون                      |
| ٨٩        | اذ بیت                                                                                                         | 4P            | نيرانے جعزات :             |
| PA.       | محمرول بہلائے کے لئے ہے                                                                                        | ΔÏK           | _زنگلفی                    |
| ۸۳        | برفض پروری معصیت نہیں                                                                                          | Zir           | المعمل ا                   |
| <u>84</u> | دومرا عقد                                                                                                      | 45            | م حفرت کی سیاست            |
| /A2       | شورش بعض طلبه                                                                                                  | ZØ            | الرعايات                   |
| AŽ        | الوكل اورعشق                                                                                                   | 25            | القس كاعلاج                |
| 91        | مصنوعي قبر                                                                                                     | 20            | للطيفد                     |
| 91        | خودرانی                                                                                                        | 20            | مروث                       |
| 91%       | جنوع فوام<br>المجنوع فوام                                                                                      | 四省            | ا منشدو                    |
| 91"       | ا جابان پیر                                                                                                    | 22            | مولا ناسالار بخش کے واقعات |
| 40        | وساوس كاعلاج                                                                                                   | ; <b>%</b> 1  | حضرت كانتريس شاعري         |
| 90        | فر كربالجر ديانين                                                                                              | الأد          | بیرنگ خط کی والیسی         |
| -92       | قبض كاعلاج                                                                                                     | AJ            | نجديول كمتعلق فيمله        |
| ΫY        | مختلف سلاسل                                                                                                    | ,AJ           | التشر ف اورسلطان ابن مسعود |
| 92        | * کشف                                                                                                          | .Xt           | عوانات النصوف.             |
| ģΑ        | مندوستان میں شافعیت<br>مندوستان میں شافعیت                                                                     | Δr            | - <u>1888</u> -            |
| 9/        | الل بدارس كاعدم توكل                                                                                           | ÄF            | تشدر بھی شفقت کیلئے ہے     |
| 9,9       | السبتين الم                                                                                                    | À.            | قيول مدايا كرشرا لكا       |
| 99        | يَظَمُ اللَّهِ | ለሮ            | دِيَقَ هِوابِ              |
| \$**      | ليا <b>تت</b> جتلانا                                                                                           | 186           | ا تشكف ا                   |
| 1.0       | بعض دفعه اعتراض مص عجب كا                                                                                      | 100           | _يرتكلفى<br>ين             |
|           | علاج ہوجاتا ہے                                                                                                 | :/\ba         | ا پیش                      |
| f.e.C     | عورتين قابل رعايث مولي بين                                                                                     | \A\\(\Delta\) | ا گالینان میردند مناسبه    |
| J+I.      | جانورول کے اجزائے انجکشن                                                                                       | PA_           | اجانب کی ڈاک کی کشرت       |

...

ملفوظات حكيم الابت جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ منامين

| محمدا سين      |                                        |              | نوطات حكيم الامت جلد ٢٥               |
|----------------|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| صفحه نمبر      | مضمون                                  | صفحةبمر      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 11,5           | مولانا سليمان ساحب يطاواري             | 4.i          | حاضری کی اجازت                        |
|                | کی ظرافت                               | (+#          | تير ب در ج بين سفر                    |
| 11.8           | شاه مجل حسین کاذوق وشوق                | /]+:##       | مساوات                                |
| ΪĮΖ            | بعض لوگ فان كابوا بهتمام كرت بين       | [0]          | قرآن پاک کے متعلق غلط ہمی             |
|                | المحرفرض كاخيال نبيس كرت               | 1+ pri.      | آج کل کے بیر                          |
| JIZ.           | اعتذال مطلوب اورغلوغير مطلوب ہے        | 1+3          | الل ونيا ي نفرت                       |
| 11/2           | مغلوب الحال معذور موتا ہے              | 1+2          | حيدرآ باوكيشان                        |
| 119            | حضرت برقيض كي حالت كاطاري موتا         | 1.4          | امراء كاممنون ندمونا حاسبة            |
| 3)(9)          | مشوی کے معلق رائے                      | I+A          | الكِ مشكل كاحل                        |
|                | ملفوظات اسعد الابرار                   | J•A          | حفرت جاجي صاحب كالحسن اخلاق           |
| ute            | ا بکے غلطی کی اصلاح                    | (I)÷         | فدمت مشاركخ                           |
| l ikh-         | این القیم اورابن تیمید کے              | Д <u>+</u> ; | مفریت جاجی صاحب کی ایک کرامت          |
|                | ا بارے میں ارشاد<br>اور میان کر حقق    | ()()         | ا بخقاد                               |
| IFA I          | ا توسل کی حقیقت<br>عد آن               | an           | بزر گون کا کہنا فاننا ہی ایب ہے       |
| INA            | ساع مولی<br>فقها و حکماء اسلام مین     | nm ;         | الطريق كأادب                          |
| 164            | تقبورشيخ                               | iter         | حضرت كمنكوبي كاحضرت حاجي ضاحب         |
| irg            | اساع                                   |              | کے پایس قیام                          |
| 11             | باليقنين كسي كوولي الله كهنا جائز نبين | ile          | مولا تالعقوب مناحب كي عفت إور تقوي ك  |
| 1944           | نجدیوں کے متعلق فیصلہ                  | 119          | مولانا يعقوب صاحب كاليك خواب          |
| ( <b>P</b> *-  | ا تنتج ہے مکا تبت                      | ine          | التعليم كاشوق                         |
| (اسزا<br>است   | بدعت کااتر دیریاتہا ہے                 | -गर्फ        | حضرت حاجي صاحب كي مقبوليت             |
| اسوار          | ا ماع                                  | 110          | اہل اللہ کسی کا دل نہیں تو زیتے       |
| اسمار<br>اشترا | العلقات<br>احتياط                      | trá          | خفرت حاجی صاحب کے بیال                |
|                |                                        |              | <u> </u>                              |

| دوهنا مين  | <u>مير ت</u>                     |          | ملقوطات حكيم الأمت جلده ٢٥       |
|------------|----------------------------------|----------|----------------------------------|
| سفختبر     | مضمون                            | صفح نمبر | مضمون                            |
| lu.a       | مجدوب کی اقسام<br>مجدوب کی اقسام | اسوسوا   | اینابوچه خودا نفاتا              |
| (2.0)      | طلبصادق                          | iro:     | وین کی موزت                      |
| 104        | مدى شرادنت أورغريب اقوام         | 180      | ماڭ كانشە .                      |
| 162        | احتياظ                           | 17-2     | بيفارش                           |
| 102        | تبرع                             | 19-2     | وعوت مين غذاق كي رعايت           |
| آها        | رعايت                            | INA      | نواب صاحب دُ ها كدكي سليم الطبعي |
| الْمُ هَا: | مسلمانون كامحت                   | 1779     | جو نیورن ایک وعوت کا ذکر         |
| JoA        | حسن يستدى                        | "10"+    | فر کرونکل کی ضرورت ہے            |
| Ji⊗ 9      | نامول کی جمورز                   | : فها[   | مريقن كوچائي كمايية آپ كو        |
| 109        | مقتاح كاخيال                     |          | طبیب کے حوالے کردے<br>یعن        |
| 109        | تغارف:                           | lif*•    | و فی پراعتراض ندگرید             |
| 137.       | بهنغ                             | I Pé     | عير ضروري خوالات                 |
| 14+        | نسيان                            | آثار ا   | معبولات مستقبله مستعلق بوال      |
| 131        | وعده كاياس                       | 167      | سوال عن المحكمة                  |
| 390        | ربياؤهمنعد                       |          | ا نسب گااثر                      |
| अध्        | وُصِنك كيات سے تكليف تيس موتى    |          | عورتنل واجب الرحم مين            |
| (A)        | سوال کے متعلق قواعد              | 1        | امرا دریاده محتاج رعایت میں      |
| 197        | جوش کے کام نایا تیدار ہوتے ہیں   |          | ملكے دنیادار جھی دیندار ہوئے تھے |
| liate:     | و ین کی بے قدری                  |          | ا مديدگاخق                       |
| 1,417      | علم کی ضرورت                     | شوبته)   | توجه کو مثاوینا میں علاج ہے      |
| 199        | میرے بہال کتابوں کی              |          | ا توجهات ومشق<br>ات              |
|            | تجارت نہیں ہوتی                  |          | لغليم وتهذيب                     |
| 146        | رايا ڪ متعلق معمول               | ه ۱۳۵    | يو يول کي بد مراجي               |
| 140        | سفانی معاملات                    | icz      | قلب فكر                          |

ø

| ومضامين | مان ست                             |              | · ملفوطات مسيم الأمت جلد ٢٥             |
|---------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحتبر  | مضمون                              | صفحتمبر      | مضمون                                   |
| 149     | اسراف کی حقیقت                     | מרו          | رسم ورواج کی پابندی                     |
| ,(Z.9   | خانقاه امداد مدكا كنوال            | ΪΥŻ          | شا گردادلادی ظرح موتے ہیں               |
| 18/4    | مسلمانوں کی بےاستقلال              | ŅΖ           | احكام بين الجابر كي موافقت              |
| fÃ.     | مفائي معاملات دين كاأيك الهم جزوي  |              | مطلوب ہے انتظام میں نہیں                |
| IÀ•     | پایندی تبعاملیه                    | 48%          | _ يشكلفي                                |
| IAÍ     | این رضاً کورووں کی رضار قربان کردے | F <b>Y.4</b> | الغن طعن سے نا گواری میں ہوتی،          |
| IAI     | معاملات مین محاب کرام کی بے تکلفی  | 149          | كالحكم لين اورمسلم ليك                  |
| JAY     | اسلام اخلاق نبوی سے پھیلا ہے       | PFE          | الشرعيات من ليذرون كوفيل فين ديناها بين |
| ١٨٣     | صحابة كرام كى يے تكلفي اوراحتر ام  | 12+          | حرّ ابادی                               |
| IXPs    | قلندر كے اصطلاحی معنی              | 12+          | اختلاف مسلك مناتى محبت نبيس             |
| 18,50   | ملامتيه كون نوگ موتے بين           | 124          | עלנט עלנט                               |
| IAC     | ظرافت شهيد - اورخواجه              | 121          | ن نوبه وسیاست                           |
|         | عزير الحسن محذوب ككلام كي تعريف    | 121          | ازبروتی                                 |
| face    | خصور ملى الله عليه وسلم كي نيابت   | 120          | آج محک ترقی کامنیوم                     |
| INS     | بترک دنیا                          | IZM          | خدوجهد                                  |
| IÃÔ     | ہردین کامیں شخے                    | مه يكذا      | انظم مين خط                             |
| TAS     | استصواب كرنا جائي                  | 12.00        | ا نی می کوشش میں لگار ہے                |
| 194     | ترقی کا صحیح راسته                 |              | کامدے کی برکات<br>استفارہ کی حقیقت      |
| IAZ     | آج کل علم و فضل سے معنی            | J <b>2</b> 3 | معاره ی سیست<br>سلغین کا حصیصرف تبلیغ   |
| JAA     | آ جكل كي غير مقلدين عليت ب         | IZZ<br>IZA   | م کان کی وسعت<br>مرکان کی وسعت          |
| 1928    | کا تگریس میں دوستم کے              | 124          | مرائش وتناسب<br>ممائش وتناسب            |
|         | علاء شامل مين                      | 1ZA          | حرکامت کی با موز ونینت                  |
| (A)     | تحريك كاانجام                      | 149          | ضعف کی وجہ ہے مہمانوں کے                |
| 191     | خود كرده واعلاج شيت                | . <u> </u>   | ساتھ گھانا گھانے کا محل نہیں رہا        |

| مضامين       | مهرست                          |              | ملغوظات تحكيم الأمت جلد ٢٥              |
|--------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|
| صفحتبر       | مضمون                          | صفحانبر      | مضمون                                   |
| K+ M         | تكلف برطرف                     | . 141        | حفترت كاتفقه                            |
| 4017         | بيري وصدعيب                    | 191          | آج کل مادیت پر تی کا غلبہ ہے            |
| <b>₹+</b> Δ" | كالكريسي حكومت                 | 191-         | دین کور تی ہے بہت معلق ہے               |
| #≎%          | كالمحريس كي غلظني              | igw          | ماديت پرمجروسه                          |
| f#Y*         | حديث اعمالكم عمالكم في تشريح   | 194          | تفوى كاغلبه                             |
| 761          | غفلت كانتيجه                   | 194          | مسلمانوں میں گاندھی ہے                  |
| 79 Y         | المليخ بز تن كے اسباب          |              | المُبحرِ ليدُّر موجود بين               |
| P+Z          | انكريزول فغرت مكرانكريزيت محبث | 199          | قرآن پاک میں اجتہاد                     |
| P-2          | ا تکلف کے کرانی ہوتی ہے        | 199          | تبليغ اسلام صوفيان رنگ مين              |
| r•A          | کیاالیکش نفس محکنی کادر بعدے   | . Kee        | بعش ہندووں میں بھی سلیم الطبع ہوتے ہیں  |
| 144          | المنيشن پروفت ہے بہنجنا        | <b>₹•</b> 1″ | مسلمانون كوابية محمر كي دولت كابية نبين |
| ļ mag        | اختياظ ہے                      | řer-         | اسلام مجسم اخلاق گیعلیم ہے              |
| 949          | غاتمة الناليف                  | ¥• (*        | مسلمانون كوايين مرجب كى قدرتيس          |



## بالله الخالج الحا

## جارشنبه ارجب بح<sup>0</sup>ا ه بعد عصر مبحد خواص میں

حشیقی، زاری:-

 الوحريت كے حدود مير بين اورا گرحريت اليے ہى عام ہے تو مل كہتا ہوں كہ پھر حريت على الاطلاق مطلوب ہى نہيں بلكہ بعض اسيرى بہتر ہے الي آزادى ہے۔ قال السعدى مطلوب ہى نہيں بلكہ بعض اسيرى بہتر ہے الي آزادى ہے۔ قال السعدى اسيرش خو الدر ہائى زبند شكارش نجو بيرخلاص از كمند

قال الروقيُّ - قال الروقيُّ

الرووصدر فيجرآ ريكسلم غيرزلف آل نگار

صحیح محبت:-

فاترك ما ازيد لما ازيد

اريد وصاله ويريد هجري

عادف شرازی نے کویا اسکار جمد کیا ہے

میل من سوئے وصال ویل اوسوئے فراق ترک کام خودگرفتم تابرا یدکاردوست محبت میں رونے بر منسنے کوئر جیج

سا-فرمایا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے تو محبت میں رونا آتا ہے دعا سیجھے کہ رہمیت قائم رہے۔ میں نے جواب دیا کہ میں تو ہننے کی محبت کی وعاء کرتا ہوں نہ کہ ڈونے کی محبت کی البت باطنی حالت الی ہونا جائے جیسا کہا گیا ہے

تواسا فسرده دل زابد كي دربزم ريمان شو كمه بني خنده برليبها وآتش بإره در دلها

#### تحقير امراء

مه-فرمایا ہمارے مفترت (قدی سرہ) فرمائے تھے کہ بیش دروییٹوں نے بیطریقہ اختیار کر رکھا ہے کہ امراء کی قصد انتحقیر کرتے ہیں فرمایا کہ بیتو کبر ہے ہاں لیٹنانہ جائے لیکن اس کی رعایت کرنا جائے نہ کہ امیر ہونے کی بناء پر بلکہ تعم الامیر ہونے کی بناء پر جیسا کہا گیا ہے ' دفعم الامیر علی باب الفقیر'' وہ جب ہمارے دروازہ پرآ گیا اور امارت کورخصت کردیا تو امیر کہاں رہا اب اس کے تعم ہونے کی رعایت ہوگی۔

#### نزلوا الناس على منازلهم

۵-فرہایا حدید معرکے ہیں بہت ہوڑھے تھے جب جے کے واسطے مکہ آئے تو ہمارے حفرت

اللہ علیے کے لئے پیدل آئے شریف مکہ نے سواری گا انتظام کرنا جا ہا تو کہا کرنے کے بہاں ہوار

مور کرجانا سوءِ اوب ہے ۔ حضرت نے ان کی شان کے موافق خوب سامان کیا۔ جاء وغیرہ کا تو

ایک صاحب نے کہا حضرت کوائس کی کیا ضرورت تھی فرمایا نے لوا النامی علی مناز لہم وہ حاضر

موتے تو عرض کیا کہ میری طرف توجہ فرمایے ۔ حضرت نے جاء پیش فرمائی انہوں نے عرض کیا کہ

جاء کی کیا ضرورت ہے۔ اس توجہ فرما و بینے فرمایا وہ تھی ہوجائے گاجاء سے فارغ ہو کر گرون جھکا

کر بیٹھ کے ۔ حضرت ہی متوجہ ہو گئے ۔ پھر سرا تھا کر بولے کہ الحمد للہ جیسا سنا تھا اس سے بدوجہ ہا

زیادہ پایا جھزرت نے فرمایا کہ تیس میں کیا چیز ہوں تو بحر گئے اور کہا کیا میں اندھا ہوں۔

## علوى سيرتبين

۲-فرمایا بعض علوی خودکوسید سیجھتے ہیں یہ فلطی ہے خداجائے کہاں سے کہتے ہیں۔سیدتو عرف میں صرف بنی فاطمہ ہیں ہاں کوئی اصطلاح ہی بدل دیے تو دوسری بات ہے۔ خلافت الہی کا دعویٰ

٤- ايك صاحب في عرض كيا كما يك محص في خليفة الله يوف كا وعوى كيا ب اور نظام وكن كو

ا بين خليفة الله يؤك كالشتها ربهي بهيجا ہے ۔ أيك معنی مصافر سي مركز أُوم داولا وآ دم انسى جماعل في الاز عن خطيفة كم مصداق بين أنكراس ميں توعم منصافر الرائج فس كامراد خاص ہے جن كى كوئى دليل نہيں ۔

## حديث كوتضوف كاتالع نهيل مونا حابي

۸-فرمایا میرے مامول صاحب مقیم حیدرا آباد خودای متعلق کیج سے کدان کومولوی محدثاه صاحب نے فرمایا تھا کہ بیر ہی صاحب حدیث تو شروع کردی ہے گراہے اپنے تقوف میں نہ و خوال کیج اوران ہی مولوی صاحب کا بیم قول بھی نقل فرمایا کہ بیل ہے اوران ہی مولوی صاحب کا بیم قول بھی نقل فرمایا کہ بیل ہے اس سے بڑا کا فرکوئی نہیں و کھا جوا کی گربگرا ہے اور پھراس پر گہتا ہے قال الله تعالی او قال الرسول صلی الله علیه وسلم الطاقعة

9 - فرمایا که باوش بیونی تو ایک صاحب بھا گے دوسرے صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھا گئے ہوتو خوب جواب دیا کہ اس لئے بھا گیا ہوں کہ بیروں میں نڈا گئے۔

#### آج كل استدلال

۱۰-فرمایا ایک ساحب نے قبل یا بھا الکھرون سے واحدۃ الوجود کو تابت کیا ہے اسطرت کہ الا اعبد ما تعدون میں لا زابہ ہے بعن بین بھی ای کی عبادت کرتا ہوں جس کی تم کرتے ہو کالان سب میں بھی وہ تی ہے۔ لیکن الا کے زاید ہونے پردلیل پھی ہیں۔ دلیل دی تو یہ کہ جب شراب طال تھی تو جعزت علی رضی اللہ عنہ نے نماز میں قال یا پراھی اور الا جھود سے اس میں الا کے زائد ہونے کو ظاہر فرمایا ویا اس وقت تک الا تقربو اللصلواۃ و انتہ سکری تازل نہ ہوا تھا۔ کی نے ہوئے کہا کہ یہ قوری کی گیا تو نشری افتار کی نے ہوئے اس میں ورنہ الا تصداح ہوں الدون کے در کے مارے تھوڑی کی اور نشریوت تو ساری نماز کیے تھوڑی کی اور نشریوت تو ساری نماز کیے ہوئی اے اور نشریوت تو ساری نماز کیے بوتی ہے اور نشریوت تو ساری نماز کیے بوتی ہوئی تا اور نشریوت تو ساری نماز کیے بوتی تو بالا نازم کی اللہ تھی تا تو ساری نماز کیے بوتی تو اللہ تھی تا تو ساری نماز کی کے استدلال کا جس کا فسادا ظہری الفیس ہے آگر نشریش نماز میکن نہ بوتی تو لائقر بواالصلو ۃ الی کے کرزول ہی گی کیا ضرورت تھی ۔

اا۔ اب تو تضوف میں اتنا تو سع ہو گیا کہ قرآن ن حدیث تو کیا استدلال میں عربیت کی بھی ضرورت نہیں رہی ایک شخص کہا کرتے ہتھ۔ والیل افرا بسجی اے نشن تیری بہی ہجا۔ اے شاید ترجمہ جوداد کا اور نفس کیل کا بمناسبت ظلمت کے اور یہی ازا کا کیونکہ اس میں ذاہمی ہے جواسم اشارہ ہے۔ سے اسجا۔ ہی ہے (یعنی سزا) اور اس پر بھی جو بھے میں شاہے دہ زمز ہے۔

۱۱-فرمایا جھوٹے مامول صاحب کہتے تھے کدان سے ایک فقیر بلا اوران سے بی چھا کہ بتاؤ رزق برا ہے یا محمد (صلی الله علیہ وسلم) انہوں نے کہا انہوں نے کہا کہ نداس عنوان سے
بشریعت میں تعلیم ہوئی ہے اور نداس کی ضرورت ۔ ہال حضور صلی الله علیہ وسلم اشرف الحلوقات ہیں
اور رزق ایک مجلوق ہے ۔ اس لئے حضور صلی الله علیہ وآلہ وسلم ہی اشرف ہیں ۔ بول معلوم ہوا کہ
ہے تیر سے ہو چھرا پنا حکہ اٹھا کر سر پر محما کر کہا کہ و کھے اشدہ دان محصد اور سول الله بہلے آن
ہے چھرمحمد (سلی اللہ علیہ وسلم) اور آن بهندی میں رزق کو کہتے ہیں آگر آن اشرف ند ہوتا تو پہلے کیوں
ہوتا۔

## آج کل کی درویش

سوا۔ فرمایا دارا شکوہ ایک درویش ہے ملنے مجے جو وائی تیائی بکا تھا وزیر بھی ساتھ تھے دارا شکوہ نے بھی ساتھ تھے دارا شکوہ نے بچر جھا کہ مرشر لیف۔ بولے کہ جب محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تنہارے دادا کر ہے لڑائی ہوئی تھی تو ہم تمہارے دادا کی ظرف تھے وزیر نے کہا کہ حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) گی تاریخ دائی معلوم ہوگئی اورایمان بھی تو دارا شکوہ نے ڈائٹ دیا کہ بررگوں پر اعتراض نہیں کرتے کوئی کیا جانے رمز کیا ہے۔

## مضامين تصوف تفسيرتبين

ہوا-فرمایالوگ تصوف کے مضامین کے ارشارات کوتفسیر سمجھ لیتے ہیں حالاتک نہ دہ اشارات بقینی ہیں نہان سے تفسیر مقصود ہے میرتوعلم اعتبار کہلاتا ہے۔

## استنباطات کا درجه فقهی قیاس ہے بھی کم ہے

۵۱-فرمایایی المتقصیوفی المتفسیر مین نے ایسا تنباطات کادرجد لکودیا ہے کہ یہ تقیق ایس سے بھی کم درجہ کے ہیں ۔ خلاصہ یہ ہے کہ فقی قیاس بیل او غیر متعوض کو منعوص کے ساتھ لائن کر کے اس پر تھکم کرتے ہیں اور وہ بھی جہال دلیل ستقل نہ ہوتو یہ غیر منعوص بھی علیہ کے واسط سے نص کا مدلول ہوتا ہے اور قیاس مظہر ہے اور صوفیہ کے قیاسات اگر اور دلیل سے تا بت نہ ہوئے ہوں تو ان نصوص سے تا بت ہی تا بت موثر موں تو ان نصوص سے تا بت ہی تا ہوں تا ہوں تا ہا محض آیک تشید کا درجہ ہے جس بیل وہ تشید موثر فی انگام نہیں ہوتی جس میں وہ تشید موثر ایک تشید کا درجہ ہے جس بیل وہ تشید موثر فی انگام نہیں ہوتی جس میں موتی جس میں ایک تشید کو ایک تشید کو ایک میں ہوتے کہا ہے۔

نمي آ كي چرااز بهراشنان در كنارس

جميل الكلام

اب الله آباوجي وخاب ہے

فدا گنگ دجمن بر ہر دوچیٹم اشکبار من یاجیسے ناسخ کا شعر ہے تین ترینی ہیں دوآ تکھیں مری بس ان کا بیدرجہ ہے۔

## قرآن پاک سے سیاست جدید کا استنباط تحریف ہے

۱۱- فرمانا آئ کل بعض لوگوں نے قرآن شریف کی آیون سے تی سیاست گومتنط
کرناشروع کردیا ہے بیالیک تم کی تربیف ہے۔ ایک صاحب نے اس مضمون کو کہ کافر کی حکومت
پرجائز نہیں آیت و لا شند کے حقوا الممشو کین حتی بؤ منو السیمستنظ کیا ہے کہ جب ایک
مسلمہ کا کافر کے تحت میں رہنا جائز نیس تو بہت ہے مسلمانوں کا کئی کافر کے باتحت رہنا کیے جائز
ہوگالیکن اس مضمون کا اس آیت سے کو کی تعلق نہیں البند دو مرکی دلیلون سے قابت ہے اور اگرای
ولالت کی بناء پرید کہا جائے کہ دو مرکی آیت میں ولا تعند کے حقوا الممشور کا ت حتی ہو من جس
ہوگالیکن اس موجوں کا مسلمان کے تحت میں رہنا جائز نیس تو بہت مشرکوں کا مسلمانوں کی
ہوتا ہے کہ مشرکہ کا مسلمان کے تحت میں رہنا جائز نیس تو بہت مشرکوں کا مسلمانوں کی تحق رعایا بن کرد ہنا بھی جائز نہ ہوگا تو اس کا کیا جواب ویل کے بیاجا سے ان استنباطوں کا تیجب ہو کہا ہوائے جائے جن د

## حضرت کاامتیاز دیگرمشائخ ہے

ي كس رات گرودوافنا نيست ره در بارگاه كبريا

اوردونوں قولوں میں بعارض نہیں رائے کا فنا ہونا اول ہے اور امراض کا فنا ہونا آخر میں ہے جیسے کسی طبیب کے بیاس کوئی جائے اور دواؤں میں رائے دیتار ہے تو علاج شہوگا دواؤں کے مسیحت طبیب کے بیاس کوئی جائے اور دواؤں میں رائے دیتار ہے تو علاج شہوگا دواؤں کے متعلق رائے کا اول فنا کرنا ضروری ہے بھرامراض فنا ہوں میں تو اول رایوں کا فنا ہے اور آخر میں امراض کا اس لئے یہ بھی تھیک ہے۔

## حقيقي غلامي

۱۸-فرمانیا ایک مخص نے ایک غلام خریدا اس سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے اس نے کہا اب تک توجونام تفاقفا اب وہی نام ہے جس نام سے آپ پکاری ۔ انہوں نے پوچھا کہ کھائے پینے ہیں کیا معمول ہے اس نے کہا کہ اب تک جوتھا وہ تھا اب سے وہ ہے جوآپ کھلا کیں گے پلا کئی سے تو بندہ کا معاملہ جی تعالی سے کم سے کم ایسا تو ہونا جائے۔

#### فناء كى حقيقت

19-فرمایا ایک صاحب آج کل تازه معتوب ہیں یوں توایک جماعت کی جماعت ہے کہ میں ان گامعتوب ہوں اور میرے معتوب ہیں۔ گرایک صاحب تازہ ہیں انہوں نے شدت اشتیا تی میں جوالکھا کہ میں المستدلاف ون فنی اللّه کے تحت میں طاخرہ ہوتا ہوں لیکن جھے بہت تشل معلوم ہوا کہ آب یہ جہلاتے ہیں کہ گویا میری تظراس حدیث پر تبین ہے گویا انہوں نے تورعایت کی اس حدیث کی اور بیس نے نوک دور سے جھے متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ غذر نہ کرسکول کے فکہ خدیث کے اور بیس نے نوک دور سے جھے متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ غذر نہ کرسکول کے فکہ خدیث کی اور بیس نے نوک دور سے جھے متاثر کرنا چاہتے ہیں کہ غذر نہ کرسکول کے فکہ خدیث کے فلاف ہوتا ہے ہو یہ فنا کے خلاف ہے کہ اپنا علم جمایا تا ہے ہاں علم رکھتے نیت بھی دی کھے گران کے فلاف ہوتا ہے ہو یہ فنا کے فلاف ہے۔

## ایک عام غلطی کی اصلاح

" - فرمایا آیک طالب علم حدیث پر صناحیا به اتفاعی نے کہا کہ معاش کی کیا صورت ہے گئے۔
کے وما من دابعة فنی الارض الاعلی اللّه رزقها میں نے کہا کہ اس کا توبیہ مطلب ہوا کہ گویا
میں اس آیت ہے جالل ہوں ورند پوچھتا ہی کیوں تو ایسے جالل محص سے پڑھنے سے کیا قائم و ۔
اس من منام سے سرکھیا میں اللہ کا قال الگروائی ہوں ہو اسے جالل محص سے پڑھنے سے کیا قائم و ۔
اس من منام سرکھیا میں کا کہا قال الگروائی ہو

## ایج بڑے کے سامنے کمال کا اظہار گستاخی ہے

ا۲-ایک صاحب نے محصور کی میں خطالکھا اور اپنی اصلاحی کی درخواست کی میں نے لکھ دیا کہ مفید کا مستفید ہے اسمل ہونا ضرور کی ہے۔ میں عربی میں اچھی طرح لکھ تیں سکتا۔ آپ لکھ کے اس ایک صاحب نے اس کی توجیہ میں ریکھا کہ عربی الل جنت کی زبان ہے اور محبوب ہے اس لئے عربی میں کھا ہے توجیہ میں کہ اس کے عربی الل جنت کی زبان ہے اور محبوب ہے اس لئے عربی میں کھا ہے توجیہ میں اللہ کا کہ تھی کہ درا گر بھی دائی ہے توجیب میاں آئی میں کہ و کے بس منا کہ تھی کہ اس منا کہ تھی اور اگر بھی دائی ہے توجیب میاں آئی تو جب میاں اس کے تو جب میں کہ و کے بس منا کہ تو جب میں کہ و کے بس منا کہ کہ کے د

## فناء کی شان

٢٦- فروايا من نے آيک صاحب كومشورہ ديا كرتم كو مجھ سے مناسبت نہيں اس ليے قلال

بررگ ہے وجوع کرونو انہوں نے اوروں سے کہا کہ یہ توالینا ہے جیسے کوئی اپنی بیوی سے کہدہ ہے ۔ کرونال کی بغل میں جابین مگر آیک صاحب نے بیٹن کر کہا کہ خدا ای قشم اگر مجھے کی بھٹکی کے بیرو کرونی تو فور آ اس ہے رجوع کرلوں پھر آگر نفع نہ ہوا طلاع کروں لیکن آگر پھر بھی وہیں تھم ہوتو وہیں دہوں۔ یہ ہے فتا کی شان ۔

## اصلی بیعت قبلی لگاؤ کا نام ہے

۲۳ - فرمایا مولانا محمد قاسم صاحب سے ایک شخص نے بیعت کی درخواست کی فرمایا کہ جعزت مولانا گنگوری سے ہوجاؤ کی خواس کے بعد بھر درخواست کی تو فرمایا کہ ہم سے تو کہا تھا کہ مولایا است کی تو فرمایا کہ ہم سے تو کہا تھا کہ مولایا اور شید اجمد صاحب سے ہوجاؤ انہوں نے عرض کیا کہ وہاں بیعت تو کرآیا فرمانے گئے بھر کیوں درخواست کرتے ہو عرض کیا کہ وہاں تو آپ کے فرمانے سے ہوگیا آپ دی جگرفرا کیں گئو

#### حافظ ضامن صاحب شهيد كابيعت بونا

۳۳-فرمایا جافظ محد ضامن صاحب اور حاجی صاحب بین بی تفیرا تھا که دونوں ایک بی جگه مرید ہوں گے۔ حضرت کو یادندرہا۔ جب میرید ہو چگے تو تیسر نے چو تصدوز لوہاری حضرت میاں ایک صاحب کی خدمت میں جایا کرتے تصد حافظ صاحب نے پوچھا کہاں جایا کرتے ہو فرمایا میاں دی صاحب نے بوچھا کہاں جایا کرتے ہو فرمایا آبان ہوں گئے دونر میان دی صاحب نے انگار کردیا آپ خوا موثی روز آپ بھی گئے اور بیعت کی دوخواست کی تو میاں جی صاحب نے انگار کردیا آپ خاموتی رہے۔ حالانکہ بہت تیز مزاج تی دوخواست کی تو میاں جی صاحب نے انگار کردیا آپ خاموتی رہے۔ حالانکہ بہت تیز مزاج تی ہوئی اور بیعت کی دوخر سے تیسر سے دوز برابر جاتے آخر ایک بروز میاں جی صاحب نے بی پوچھا کہ حافظ میں تو اپ کے موثر کی موٹوکر دونر دونوں کی خال ہوں گئے تھی وقال کو خلاف اوب بھی کی جھی کی جھی موٹوکر دونر دونوں پر گئے ہوئی گئے اور بیعت فرمالیا اور حاجی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک خواب وضو کر دونر دونوں پر گئے کی اور بیعت فرمالیا اور حاجی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیعت کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی ان کی کیا آپ کو کیا آپ کو کھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی کیا کہ کیا آپ کو کھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی کیا کہ کیا آپ کو کھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی کیا کہ کیا آپ کو کھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی کیا کہ کو کھا تھا حاضر ہوئے تو میاں جی صاحب نے بیچھا کیسے آئے ہو آپ نے بیکھی کیا کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کیا گئے گئے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کیسے کی کو کھی کیا گئے گئے گئے گئے کہ کو کھی کو کھی کیا گئے گئے گئے گئے کہ کو کھی کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کی کو کھی کے کھی کو کھی کھی کے کھی کو کھی

خبر شیل فرمایا میاب خواب وخیال کا کیا اعتبار حاجی صاحب نے رویا شروع کیا توسلی فرمائی اور فرمایی این فرمائی اور فرمایی این اور فرمایی اور ما فظ صاحب تو گال فقال کا بیا اثر بها که حاجی صاحب تو گال فقال کا بیا شربها که حاجی صاحب تو تو تو تو تا نیج تمام عمر میں حافظ صاحب کیا تا لئے تھے چنا نیج تمام عمر میں حافظ صاحب کی الله نے تھے چنا نیج تمام عمر میں حافظ صاحب کی طرف برنبست ال کے صاحب کی طرف برنبست ال کے دور سے کا آ ٹھے تھی مربع ہوئے دور عور حصر معاجب کی طرف برنبست ال کے دور سے تاریخ کو قوان کو دور سے تاریخ کو تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کو تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کو تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کا تاریخ کو تاریخ کا کا تاریخ کا

تأبداني بركزاية دال بخواند از بمدكار جيال به كارماند

جفرت جابی صاحب کے یہاں کوئی چیز نہ تھی سوائے اللہ ورسول کے ای لئے جفرت کے بہال بڑتم کے لوگ بنے مساحب کے یہاں کوئی چیز نہ تھی سوائے اللہ ورسول کے ای لئے کے لئے بہال بڑتم کے لوگ بنے میں مقالہ بھی وہا ہی تھی اور سلسلہ بین واجل کرنے کے لئے اختلافیات بین کسی ہے کوئی شرط نہ تھی ۔ فرمایا کرنے تھے میاں سب تھیک ہوجا کیں گئے آئے وو اور تین اور تین اور آئی دوسروں گوالیا مناسب نہیں ۔ ایک غیر مقالہ کو بیعت فرمایا دو تین وال بعد علم ہوا کہ انہوں نے دون فوق بدین اور آئی بالجر سب جھوڑ دی تو خوش نہیں ہوئے اور فرمایا بلاؤ وہ آئے تو فرمایا اگر تم بالدی دور وہ کے اندر کیسا تو شع وہالی بین ایس میں بین ہوتو خیر ور نہا آگر میری وجہ سے ہوا ہوتو ترک سنت کا دبال بین ایپ وہ مدود ہی سنت ہے سیجان اللہ حدود کے اندر کیسا تو شع وہالی بین ایپ فرمایا تو مع مدود ہی سنت ہے سیجان اللہ حدود کے اندر کیسا تو شع

مولا نااميرشاه خان صاحب بدعات سيخت تتنفر تنط

۲۵-فرمایا مولوی امیرشاه خان صاحب رسوم و بدعات کے بہت سخت محالف سنے اورکسی کونگیر

ے نہ چھوڑ تے تھے گر ہمارے حضرت کے بہت معتقد تھے۔ حضرت ہے بھی الیٹی گفتگونہیں گی۔
لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت کے سامنے بیس ہولیے تو حضرت کیسا ہے ان کو چھیٹر تے تھے اب
اگر پیچھ کہیں تو حضرت کے مزاح کے خلاف ہوتا ہے۔ بس یہ کہدویا کرتے تھے کہ یا ہرچل کر ہو چھنا
حضرت کو اس کا علم ہو گیا تو فرمایا ان کو پیچھ نا کہا کرویہ میرے اوب سے بولیے بیس تم ادب شہ
تو اور انہیں ووسرے اشخاص کے باب میں شہات تھے گر حضرت کے بارہ بیل گوگی شہد بنا تھا
جائے تھے کہ خضرت صدودے آئے ہیں ہیں۔

## فينجشنبه ١٠٥٥ جب ١٥٥٤ ه بعد عصر مسجد خواص مين

#### بنامبول میں قافیوں کی رعایت

۱۳۱-ایک صاحب محرشعیب نام کا خطا آیاان کے یہان اوکی پیدا ہوئی تھی این کے لئے نام دریافت کیا تھا فرمایا اگر اوکا ہوتا توصیب بام کا بھتا یہ دونوں دو صحابیوں کے نام ہیں۔اس دریافت کیا تھا فرمایا اگر اوکا ہوتا توصیب و خبیب نام کا بھتا یہ دونوں دو صحابیوں کے نام ہیں۔اس نیک کی دو بہنوں کا نام بھی ہیں نے ہی جم برزکیا ہے لیعنی رجید اور فصیحت و اسکا نام بھی ہون نے ہی جم برزکیا ہے لیمن ایک اور کی بیدا ہوئی تھی اس کی ماں کا نام خدیج تھا بھی قافیوں کا بہت خیال رہتا ہے بہت سوچا تو سورہ تی میں ہی ملا جس کی مورہ تی ہو ہے پھر فرمایا اگر میں شاعر ہوتا تو بہت قافید سوچھ پر بھی اور تو اس کی مان جس کی مشقت پر تی ہے۔وسل بگر ای مناحب ہو لے کہ شائد کو اس کا قافید نہ بوفر مایا ہے والی قرآن شریف میں آیا ہے۔ پھر بھی اور گفتگو کے بعد فرمایا کہ صحیح تو ایک ظرافت تھی ہاں صبیح نام اچھا معلوم ہوتا ہے آخراوگ جسینہ جیاریا مرکھتے ہی ہیں (جمع صحیح تو ایک ظرافت تھی ہاں صبیح زیادہ خوبصورت ہے۔)

### قرآن وحديث كااو في امتياز

ے اور مایا ایک اویب عیسانی کا قول ہے کہ جتنے اعلیٰ درجہ کے لفت ہیں قرآن مجید میں جھانت کئے گئے ہیں نورکرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کنڑت سے وہ لغت ہیں جو حدیث شریف میں بھی نہیں اور جوجدیث شریف میں میں وہ دوہروں کے کلام میں نہیں ا الصناً

فرمایا بین نے ایک طالب علم ہے کہاتھا کہ است عون بعلاو تدووں احسن المخالفین اگر غیرالدیکا گلام ہوتا تو تندروں کی جگہ تدعوں ہوتا گرمعیٰ کا گاظ فرمایا گیا ہے اس لئے صنعت کی رعابیت نہیں کی گئی درجع کنندہ عرض کرتا ہے مطلب سے کہ تندعوں اور تندووں یس صنعت بیدا ہوتی جناس نہیں رہی اگر لفظوں کی رعابیت ہوتی تو بجائے تندروں کے تدعوں ہوتا اور صنعت بیدا ہوتی اگر میہ غیراللہ کا کلام ہوتا تو وہ اس لفظی رعابیت کومقدم رکھا لیکن دونوں میں جومعنوی فرق ہے کہ تندروں جات ہوتی میں جومعنوی فرق ہے کہ تندروں جان ہو جھر جھوڑ نے کیلئے ہے اور تدعون عام ہوتو تندروں کہنے سے بیمنی ہوئے کہ تم اللہ کو باوجود بیجیا نے کہ کہر چیز کا خالق وہی ہے جھوڑ تے ہوتو اب جھوڑ نے کی شناعت بیں مبالغہ ہوگیا اور تدعون میں بینہ ہوتا تو معنی کی رعابیت گرفتانوں کی رعابیت پرمقدم فرمایا گیا۔

## آيت قرآني أورموز ونيت

19-فرمایا قرآن شریف کی آیوں میں بعض اجزاء موزوں بھی ہیں ہیں ویا وقع من حیث اوروزان سے خوان پرائی اوروزان سے ختر ہوگیا تو جواب ہے کہ شعر صرف کلام موزول بھی کوئیس کہتے بلکہ وہ ہے جس میں اوروزان سے ختر ہوگیا تو جواب ہے کہ شعر صرف کلام موزول بھی کوئیس کہتے بلکہ وہ ہے جس میں وزن کا قصد بھی کیا گیا ہوگرا اب میشبہ ہوتا ہے کہ ان میں وزن تو ہواب ہے ہے تقد بوئیس سکتا اس لئے وزن کا بھی قصد ہوگا ہیں اشکال عود کرآیا تو جواب ہے ہے شعر وہ ہے جس میں جس میں وزن میں جیت اس میں وزن کا بھی قصد ہوگا ہیں اشکال عود کرآیا تو جواب ہے ہے شعر وہ ہے جس میں وزن میں جیت الشعر ہے جمعوہ ہو مطلق اور ن کا قصد کا فی نہیں اور بیاں سینیں۔ ایک خس میں وزن می جیت الشعر ہے بھی والون نے تو ہے جواب ویا ہے کہ شعر میں وزن کا قصد اولی ضروری کیا اس میں اور بیان مینیں۔ ایک ہو اللہ علم نے عرض کیا کہ عود اولی وزن تیس فر مایا کہ میری نظر کتا ہوں پرزیا دہ نہیں اور عرف کا اس میں اور می

كرفضدة كيانيك مادت كالجراس بدوسرا مادت بلاقصدالانم آسيا موادرميرا جواب ال قصد، من كانتي كرتا ب جوشعرى شرط بيعن وه وزن جوش جيث الشعريت بقصود موينال وزن من حيث الشعريت بقصود موينال وزن من حيث الشعريت كالقصد بي بيل ورن كالقصد شعريت كالقضيل وصل ما حب حيث الشعريت كالقضيل من مسلسل من المرائ في بي جيما كيانس المرائل من بي تصورة وومعرع مسلسل آسك مول فرمايا بال آسك بيل منظران في بي جيما كيانس اليابي بيل المتم هؤلاء تقتلون -

### خدانعالی خالق خیروشر ہے

منا - فرمایا محققین نے تضریح کی ہے کہ فق تعالی شانہ فیر وشر دونوں کے خالق ہیں اور خلق شر میں جگست ہے اس لئے شرحق تعالیٰ کی نسبت سے شرنہیں ہے کیونگداس میں حکست ہے البستہ ہماری نسبت سے شرہے کیونگہ ہم ہے اس کے صدور میں گوئی حکست نہیں مولا نافر ماتے ہیں۔ تعربہ نسبت بہ خالق حکست است جون بمانسبت کی گفرا فت است

#### حریت کے عنی

اس-فرمایا آج کل حریت کے معنی ایہ کے دیکھ جیں کدایل آ زادی میں خلل ندائے جاہے دوہرے کو تکلیف ہی ہنچے اور دوہرے معنیٰ حریت کے جی مذہب سے آزادی۔

#### الضأ

۳۲-فرمایا ایک صاحب فہم درویش نے ایک جاہل فقیر کودیکھا سینہ پر زنار ماتھ پر تشقہ کے میں مالا اور نام ہندوانہ ۔ پوچھاریہ کیا بات ہے جائم تیں تو سب کفر کی ہیں اور چیرہ سے اسلام معلوم ہوتا ہے بوتا ہے بوتا ہے تیں مسلمان ہوں اس نے پوچھا گذی رہے کیا حال ہے کہنے گئے کہ میں نے اسلام معلوم ہیں قبود بہت دیکھیں اس لئے میصورت اختیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کیا اس میں قبد ہیں ہیں ہیں ہوتا ہے جدہ ہے مہاں قشقہ ۔ وہاں اسلام ہے میبال کفروہاں تبیع ہے تیہاں مالا توقید سے تو اب ہیں آزادینہ ہوئے اس مالا توقید سے تو اب ہیں آزادینہ ہوئے اس مالا توقید سے تو اب ہیں آزادینہ ہوئے اس مالا توقید ہے تا ہاں میں آزادینہ ہوئے اس مالا توقید کے ۔

بہلے قصہ کے سلسلہ میں فرمایا ایک اور وروایش متھ محاج ستہ ختم کئے ہوئے متھ مگر عدیثو ل کو

انے مداق پر ڈھال الیا کرتے ہے یہ بھی آزادی کے مدعی جی جین ورویش کا اوپر قصر آیا ہے غرص وہ بید دعویٰ کرتے تھے کہ ہرمسلہ کی دلیل حدیث ہے دیتے ہیں این اس جریت کی دلیل ہیہ حدیث دیجے تھے۔حضور ملی اللہ علیہ وسلم سے بوچھا گیامین معک آپ نے ارشادفر مایا جسور عبد اورتفسیر میکرتے تھے کہ میرے ساتھ وہ ہے جو 'سحر '' بھی ہواور''عبد'' بھی ہولیعی جس میں، دونول صفتیں نبوں حالہ نکہ وہاں دونوں لفظوں سے الگ آلگ دوصا حسب مراد ہیں جعزیت ابو بکراور جعزت بلال رضی الندعنما یا بدمراوے کہ میری بعث سب کے لئے عام ہے اس سے کرح ہویا عبد - تيسر معني انهول نے کھڑے ۔ جب طبیعت میں کچی ہوتی ہے تو ہؤ پدات بھی تااش کر لئے جات بين - بيلمعنى كى تائير كے لئے بية بت بيش كى جاسكتى ہے . تسلك ايسات الكتب وقوآن مبين ايك فكدير بتسلك اينات القرآن وكتب مبين دونول فكرضف كاعطف صفت پر ہے اس پر جروعبد کومول کیا حالا تک وہاں مقامی قرینداس سے بالکل آبی ہے۔ انکا بھی ہی عقیدہ تھا کدایک مقام سلوک میں ایسا ہے جہاں پہنچ کرانسان مکلّف نہیں رہتا اور دلیل یہ ہے کہ نشائي كباب الاشربيس جفرت ابوالدردا وكاقول عيدمنا ابنالي إن النبوب المجموام عهدت هدانه السارية اوراس كقير يرسي كي الديس ايس مقام بربون كرشراب بهي بي اون تو پر داہ نبین ہے۔اور شرک بھی کرلوں تو پر داہ نبیس ہے یہ ہے ما اہائی گی تفسیر حالا تک خو دنیا کی نے اور محدثین نے اس کو کتاب الاشربہ میں واخل گیا ہے، اور حرمت شراب پر استدلال کیا ہے اور سب نے ای معنی کوتیول کیا ہے تفسیر مخترع میں تو اجماع کا خلاف بھی کیا۔ مجھے برتسم سے او کوں ہے سابقہ یر تا ہے اس سے اکثرون کی حقیقت معلوم ہوگئی ہے۔

ا جمع کنندہ عرض کرتا ہے کہ حدیث شریف کے عنی جوسب علما کرتے ہیں یہ ہیں کہ میں پر وانہیں کرتا گرتا ہے کہ حدیث شریف کے عنی جوسب علما کرتے ہیں یہ ہیں کہ میں پر وانہیں کرتا گر شراب پینے اور شرک کرنے کا حرام ہونا گیساں ہے اور شرک کرنے کا حرام ہونا گیساں ہے اور تطلعی ولیل اس کی رہے کہ شرک تو تھی حال میں جا کر ہونی نہیں سکتا۔

بے زم گوئی

۳۳- آیک صاحب نے عرض کیا کہ فلال مولوی صاحب جو آنے والے لوگوں کو جواب دیتے ہیں بہت بڑم اور سمجھا کراس پر فرمایا کہ ہاں حقیقت تو خوب فلاہر کرنا جا ہے مگر زم لہجہ میں مولانا خوب فرماتے ہیں۔ بڑم کولیکن مگوغیر صواب۔

#### آج کل کے تکلفات

## رجوع إلى الحق

ے پوچھا ہے انہوں نے یہ مطلب بتایا ہے۔ اہل اللہ میں بھی اس کی نظیر نہیں ماتی بھے اس کے ابتاع کی اوّ تو فیق (چیک دری قدریس کا القاق آئ کل نہیں ہوتا اور جب ہوتا تھا ہی طروب کو مشاہدہ تھا) نہیں ہوتی مگر پہند ضرور کرتا ہوں وسکی صاحب بلگرامی نے عرض کیا کے جعفرت کے پہال تو بہت راجوع ماتا ہے فرمایا ہاں ہر بھی الرائ کا مستبقل سلسلہ ہے اور موالانا انور شاہ فرمائے تھے کہ ضدیوں کے بعد سے سلسلہ ہوا ہے۔ بہتی زایوراور ترجی الرائے کا ایک واقعہ بیان فرما کر فرمایا کہ ہم تو ہرائی مسئلہ بین اینا تسامی قبول کرنے کو تیار ہوں ۔ جا ہے ایک دیجہ بی بتاد ہے۔

#### احتياط

۳۵-ائیک لفاف پر روشنائی گر گئی تقواش پر پیداکھ دیا'' بلا قصد روشنائی گر گئی'' اور وجہ بیان فرمائی کہ بیاس لئے لکھ دیا کہ قلت اعتباء پڑھول نہ کریں جس کا سبب قلت احرّ ام ہوتا ہے۔ نسبتول کارواج

27- فرمایا آج کل نسبتوں کا بہت رواج ہو گیا ہے جیسے فارو تی ہجشتی وغیرہ مجھے تو برامغلوم ہوتا ہے جائے نیت تفاخر کی نہ ہو گرصورت تو ضرورے۔

#### ترک مالا <sup>لی</sup>ن

۱۳۸ - آیک صناحب نے بوجھا کہ جذب کوئی تصوف کی اصطلاح ہے ان کوفر ہایا کہ طلب کی اصطلاح ہے ان کوفر ہایا کہ طلب کی اصطلاح ہر فی طلب کا طالب علم بوجھا کہ جذب کوئی تصوف کا درس لیستے ہیں آپ کوائن ہے کہا فائدہ ہوگا۔ حدیث تریف بیس ہے '' مسن حسس السلام النموء تو کہ صالا یہ عنیه '' ہر نئے کے حدود ہیں ۔ حدود ہے آ گئے ہیں بڑھنا جا ہے ۔ آگرتم مریض ہوتو طبیب صالا یہ عنیه '' ہر نئے کے حدود ہیں ۔ حدود ہے آ گئے ہیں بڑھنا جا ہے ۔ آگرتم مریض ہوتو طبیب سے حال کہوجو کھے وہ متا ہے اس کا انتہائ کرو محض نقل الفاظ کے موالا نافر ماتے ہیں۔ حدود ورشال بدوز دمردون سے تابیش جاہلاں خواندفسول

ایک بزرگ کہتے ہیں کہ ملفوظات صبط کرنے کا اہتمام نظرواس کی کوشش کرو کہتم ایسے ہوجاو کہتمہارے مند سے بھی وہی نکلنے گئے جوان بزرگوں کے مند سے نکلا۔ پھر فر مایا آپ کا پیروال مجھے کران گزرااور فضول وعیث ہے۔ یون محض درسیات پڑھ لینے سے نسس آتا انگ مستقل فن ہے جیسے فقہ میں زکو قالگ ہے ممازالگ ہے کہ آیک کے پڑھ لینے سے دوسرے کے مسائل نہیں آتے اور یہ تاتی نہیں ہے جیسے جہلا اوکا عقیدہ ہے بلکہ تغایر ہے

### ہمہدانی کا دعویٰ

#### تصوف کے دوشعے

وہ سفر مایا فی نصوف کے دوشیعے ہیں۔ علوم مکافقہ اور علوم معاملہ علوم معاملہ و تحصیل کے قابل ہیں اور وہ میہ جین کہ جیسے ریا حرام ہے کہرجوائم ہے وغیرہ وغیرہ اور علوم مکافقہ جو قلب پر واردات ہوتے ہیں بھرعلوم معاملہ میں سے فقاماء نے احکام ظاہرہ جمع کردئے ہیں اور صوفیہ نے باطن کے احکام الگ کردیے جین باقی فقہ سب کوعائم ہے جس کی تحریف امائم سے معتقول ہے باطن کے احکام الگ کردیے جین باقی فقہ سب کوعائم ہے جس کی تحریف امائم سے معتقول ہے معدوفة المنفون منا لها و منا علیها لیس میسب اس میں داخل جین اور صرف الفاظ کا یا و کر لینا تو میں ایس میں داخل جین اور صرف الفاظ کا یا و کر لینا تو ایسا ہے جیسے لا و و بیز ا، برنی کے تا میں میں سے مند میٹھا نہ ہوگا بال بغیر نام لئے گھانے سے ہوجائے گا۔

## كراميركي مرثيه خواني

الله-فرمایا قصبہ بذولی جواب جمنا میں جاہ ہوگیا ہے (بیتنافع مطفر گریں ہے) وہاں کے ایک رئیس شیعی دلی سے محرم کے زمانہ میں ایک مرشہ خوان کو بلایا کرتے۔ جومحض روپے لینے کے لئے علیہ علیہ معلق علیہ معلق معلق علیہ معلق الله علان کہتے ہے کہ ان اوگوں کی قسمت میں یہی رو نا ہی رو نا ہے ہر موقع پرمجلس میں رو نے ہیں اور ہرمجلس میں رو نے ہیں ایس کسی کے بچہ وجب رو تے ہیں کوئی مرے جب رو تے ہیں۔ میں میں میں دو تے ہیں ہیں ہیں ہیں۔ شادی ہو جب رو تے ہیں ہی ۔ شادی ہو جب رو تے ہیں کوئی مرے جب رو تے ہیں۔

### ڈاگ کے جواب میں جلدی

۳۲ - ڈاگ آگی تو جوابات لکھنے شروع فرما ویٹے اور فرمایا خطوط کا جواب رفع انتظار کے لئے جا ہے۔ جا کہ کا کہ خواب کے لئے جا ب جلائی ہی جواب جلدی ہی جواب کہ جلائی ہی جواب کھنے کو جی ہے ان کے لئے بھی جلدی ہی جواب کھنے کو جی جا ہے۔ کھنے کو جی جا ہتا ہے۔

## مریل منوکی سواری پرعزت کے ساتھ تھکنا ہے

سان ۔ جعرت مولانا گنگوی کے بیبال مولوگ احمالی جو بہتی زیور کے ابتدائی معنف ہیں حاضر ہوئے۔ جب وہال سے جلنے گئے قو ٹوکرایہ کا تاش کیا گرفیس ملاتو حضرت مولانا نے فرمایا کسی فکر میں گرفیس ملاتو حضرت مولانا نے فرمایا کسی فکر میں گرفیس پڑے ہو بیادہ جلے جاؤ ۔ گوتھکو کے ضرور کر بیبال کے ٹو پر جانے ہے جمی تھکو کے صرف فرق انتا ہے گئے ٹو پر تو عزیت سے جھکو گے اور ویسے فردا فرات سے ۔ کیونکہ کرایہ کے ٹو ایسے ہی مسرف فرق انتا ہے گئے ٹو پر تو عزیت نے جھکو گے اور ویسے فردا فرات سے ۔ کیونکہ کرایہ کے ٹو ایسے ہی اس جس تھی سے بین جس تھی کہ تو بھی گئے آ دی جھکٹا تو اس جس تھی ۔ مسرف کو ہا مکنا اور مارنا بہت زیادہ پڑاتا ہے ۔ ایسے ہی چھنٹری بھی کر آ دی جھکٹا تو اس جس تھی ۔ مسرف فراق ہے کہ چھنٹری جس تھی تا تو اس جس تھی ہوئے گئے ہیں جس کے گریہ فراق ہے کہ چھنٹری جس تو بھی تا تا ہے اور ویسے فرات ہے ۔

#### كظيفه

مہم - فرمایا ایک مسافر کا بلی صاحب سردی میں صرف پوسٹین ہینے ہوئے تصاور پچھے نہ تھا جاڑا۔ لگا تو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ چلا جا مگروہ نہ گیا رسول کا واسطہ دے کر کہا کہ چلا جا مگروہ نہ گیا کئی نے کہا کہ میاں آ وہ سیرروئی کی رضائی بنالویس جاڑہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ ایسانی ہوا تو ہوئے یہ جاڑہ بڑا کا فرے اللہ کے نام سے نہ کیا رسول کے نام ہے نہ گیاا کیک آ وہ سیرروئی سے چلا گیا ہوا بے ایمان کا فرے۔

## بعدنماز جعدلارجب عصالصكان

قبض باطنى

٥٧٠ - فرمايا داميوريس أيك بيرصاحب تحان رقيض باطني طاري جوانوان كويدوجم موكياك میں مردود ہوگیا۔لوگول سے کہا کرتے کہ میں تو شیطان ہوں۔ قلال مولانا صاحب کی خدمت میں مجتے جوصا حب طریقت بھی تھے۔انہوں نے پوچھاتم کون ہو یو لے میں شیطان ہوں انہوں نے ویسے ی سرسری طور پر فر مایا شیطان ہوتولا حول ولا قوۃ الا باللہ بیان کروہ اٹھ کرآ کے اور آ کر اہے ایک مرید ہے کہا کہ اب تو ایک شخ نے بھی تفیدیق کردی ہے تو واقعی میں شیطان ہوں اور اليحازندگى ئے تومرنا بى اچھا ہے دیکھومیں خود کئى كرتا ہوں اگر پھوكھال لگى رہ جائے توتم الگ كر وینا۔ چنانچہ پیرصاحب نے خود کئی کرلی اور پیمرید بھی ایسے فرمانبر دار بھے کہ انہوں نے بعد زہوں روح رہی سی کھال الگ کردی پولیس نے آ کران کوکر فٹار کر لیا ۔ نواب کلب علی خان کا زمانہ تھا ان کے بہال مقدمہ پیش ہواان مرید نے کہا کہ شخ کے بعد میں ہی زندہ رو کر کیا کروں گا۔ مگر واقعہ بیہ ا ہے۔ قرائن سے اور ان مولا ناصاحب کی تقید ایق سے نواب صاحب کو یقین آ گیا اور ان کوچھوڑ وباله حفرت مولانا محمد يعقوب صاحب في جب بيقصه سناتو فرمايا كهم توسيحقة بينف كه فلاس مولانا صاحب شیخ بین مگرمعلوم ہوا زے مولوی ہی ہیں۔اگر یوں کہدیے کہ خبر شیطان ہوتو کیا ہے وہ بھی تو اسکا ہے ( یعنی ان کی نسبت پھڑ بھی ہاتی ہے ) تو آنکا قبض فور او ورہوجا تا۔ یہ ہے محقق کی شان محرمولانا کی اس تقریر پر ایک شبه میرے دل میں پیدا ہوا وہ دیرکہ جونسبت مطلوب ہے وہ رضاء کی نسبت ہے اور شیطان کو جونسبت ہے وہ محف تکوین کی ہے پھر حضرت مولا نا ہے ایک جواب کو کافی شاقی کینے فرمادیا۔ الحیدللنہ جواب بھی میرے ذہن میں آ گیا وہ نیا کہ ایک ورجہ تحقیق کا ہے ایک

عِلاج كا اورعلاج تجهي غير تحقيق ہے بھي ہوتا ہے ہيں حضرت مولانا نے جو تجھ فر مايا و و محض علاج ہے اور علاج مجھی محض عنوان ہے ہوجا تا ہے۔ مولانا کو وجدانا معلوم ہو گیا گہان کے واسطے سے عنوان بن کانی ہوجا تا اور میں شیخ کی رائے پر ہے کہ جس وقت جس چیز ہے جا ہے علاج کردے۔ ا کی بارحفزت مولا نامحر لیعقوب صاحب نے ایٹا ہی تجیب غریب مضمون ایک حدیث کے شہر تے جواب میں فرمایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی منافق کے جنازہ کی نمازر دھنے کے لے تیار ہو گئے مگر حضرت عمر رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ اس کے ایکے ایسے افعال واقوال ہیں۔ آپ ہے اکٹھات بھیں فرمایا توجھزت عمریضی ابتد بجندے آپت تلاوت کی 'است نعسف و لھے ہ لاتست عفر لهم أن تستعفو لهم سبعين مرة فلن يعفر الله لهم "توجفورسلي التعليمام نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا ہے توہیں نے استغفار کواختیار کرلیا اور میں ستر بارے زیارہ کرلوں گا۔ الب بہاں بیشبہ وتا ہے کہ عربی کامعمولی طالب بھی جانیا ہے کہ یہ او تسعیر کے لئے بین بلکہ ترويرك ليجيب سواء عليهم ءآندرتهم اجلم تنذرهم لا يومنونا أن بس بحي تخيرتين ہے تسویہ ہے اور محاورہ کے موافق بہال ستر کے عدد ہے تحد پید مقصور نہیں للکہ تکثیر مقصود ہے تو پھر حضور صلى القدعليه وسلم في يركيس ارشا وفر ما يا تو حضرت مولانا في يهجواب ديا تفاكه شدت رافت و رجت کی جدے آپ نے الفاظ ہے جمبیک فرمانا معنی کی طرف النفات نہیں فرمایا مگرا ال طرح کے استدلال کے واسطے دوٹر طین جیں ایک ہے کہ ضرورت ہو۔ دوس ہے یہ کہ معنول کا انکار نہ ہواور میں شرطین میں نے تو اعد کلیے ہے تھی ہیں خود کشی کے واقعہ میں ضرورت کا ہونا ظاہر ہی ہے اور دوبرے واقعہ حدیث میں ضرورت بھی جس کا ظہور ابعد میں ہوا کہ بہت ہے لوگ اس رافت و ، رحمت کود کھے کرمسلمان ہو گئے۔

جمعه لارجب كما الصابعد نما زعفر مسجد خواص ميں

مرض و واسے زیادہ کڑواہے

٣٨ - روا حاضر كى كن تواكيك صناحب في عيها دواكر وي توسيس فرمايا كدكر وي اي بوتو كيا ٢

## مرض سے زیادہ کڑوی لائنیں ہے شیخ نے فرمایا ہے کہ' وارو کے تلخ است دفع مرض'' كمالياشفقت

الاسم فرمانا آیک جماعت دوستوں کی البی بھی ہے کہ اُن کوئر بیت کے متعلق اجازت نہیں صرف دریافت خیریت اور طلب دعائے گئے لکھنے کی اجازیت ہے اور بس بیروہ بیل جمول نے ستایا بہت ہے اور تعلق بھی رکھنا جا ہتے ہیں۔ تو میں نے ان کے لئے پیظریق تبویر کیا جس میں ستا کیں بھی نہیں اور تعلق بھی رہے۔

#### جابلا نهنظوط

٣٨- أيك صاحب في خط مين لكيما كه فلان فلان كما بين بين و يجي اور يدك بين في يمل آ کی جوالی کارڈ لکھا تھا مگر جواب ہے مجروم ہوں۔ جواب تحریفر مایا کہ اگر لفاف ہوتا تو دونوں باتو ہ كا جواب لكيمتا اور فرمايا مجھاس كى اطلاع كرنے ہے بيٹ مجھا كەكيالا زم آيا كياليس نے ان كا كارڈ ر كفاليا \_ كيامير \_ في مدينهمي من كمد خط الن تك بهنجاؤل \_ مير حدد مداؤسه من كم كله كرروانه كردول ینچے نہ بہنچے اور کتابوں کی فیر ماکش تو بالگل ہی ہے جوڑ ہے کیا میں تجارت کرتا ہوں \_

#### عاملول كأكمال

٣٩-اليك صاحب نے اليك خاص نكاح ہوجانے كئ تمنا ظاہر كر كے لكھا ہے كہ اگروہال نكاح نه بوا توشاید میری جان جاتی رہے۔ جواب ارقام فرمایا۔ میعامل کا کام ہے اور بیل شامل ہوں نہ مجھ کوکسی عامل کا اُل کا پیتہ معلوم ۔ پھر فرمایا میں سلے ایسے خطوں میں بعض عاملوں کا پیتہ لکھ دیا کرتا تفا گرمعلوم ہوا کہ وہاں کمائی ہونے گی ہے۔ یہاں تک کہ ایک صاحب نے آیک تعویذ ویا اور پھر کہا کہ ایک سوایک رو بییندران دیجئے ۔ میں کہتا ہوں کہ اگر پہلے کہددیتے تو اچھا تھا۔ اب بیجارے كومجيوراد ينابرا\_

#### مولوي محدموي صاحب سرحدي كامجامده

۵۰-مولوی مجد موی صاحب سرحدی جوا ج کل مدینه متوره بین حرم شریف میں حضریت کے مواعظ و تالیفات کاعر بی میں درس دیتے ہیں ان کا خطرآ یا تھا انہوں نے اسپے نام کے ساتھ تھا نوی کلھا تھا اس پر فرمایا کہ مولوی موی نے اپنا وطن ترک کر کے تھا نہ جبون کو وطن بنالیا تھا اس واسطے ا ہے کوشانوی لکھتے ہیں۔ جیسے مولوی ظفر احمد اصل میں تو وابو بندی ہیں میری بہن کے لڑے ہیں تو تھانہ بھون ان کی نانبال ہوئی مگر وطن بنا لینے گی وجہ ہے اپنے کو بھا نوی لکھتے ہیں۔ پھرفر ما یا مولوی موی دیو بندیر منت تصفحان بهون بهت مرتبه آئے غریب تضاری جلے منتے ۔ پھر بھے معلوم ہوا کے امرود کے بیتے کھا کھا کرگز رکر کے جلے گئے اور سی کو حال نہیں بتایا اور دین کی شغف کا حال ہیں ہے کہ سب سے پہلے جوان کا نکارج ہوا تو اس کو تین جار ماہ میں عربی کی ابتدائی صرف وجو کی كا بين رؤها وين توكيا مبوركراويا معمولي بالون يرجمي مار ماركركام لين عظ باقي ويسال س مجبت بھی بے حدیقی اسکی ماں نے مجھ سے تشدو کی شکایت کی ۔ میں نے محقیق کیا تو واقعہ سے تقااور عادت بدلنے کی امید نتھی اس لئے میں نے ان سے کہا گئیم اس کوطلاق وے دووہ حالا تک ان کو محبوب بہت تقی صدمہ تو بہت ہوا مگر طلاق دیدی۔ اس لاک کاعقد اب جس ظلیہ مواہد وہاں بہت خوش ہے آ رام سے ہے اس کی ماں پیرچاہتی معنی کرکئی ٹیک آ دی سے لکات ہو۔ موادی محد موی نیک تو بہت ہیں گر دوہروں کو بھی نیک بنانا جا ہے ہیں۔ آج کل نیک ہونا تو آسان ہے مگر نیک گر ہونا بہت وشوار ہے اس کے اصول وحدود کی ہوتھی ہے رعابیت نہیں ہوتی ۔ پھر مدینہ متورہ میں ایک ترکی عورت سے نکاح کیا اس سے موافقت نہ ہو گی اسے بھی طلاق و سے وی مجرایک بدوی عورت ہے جو بدر کی رہنے والی تھی جہاں جنگ بدر ہوئی ہے نگاج کیا مگراہے بھی طلاق دیدی ہے ۔اب اور کی فکر میں ہیں۔ پہلے میرے لئے دعا کیا کرتے تھے گدمد بیندمیں آجائے مگراب چھوڑ کہ مندوستان میں تو میچھودین خدمت کرر ماہوں معلوم نبیں دوسری طَک موقع ہوا دراصل بات تو سے ہ كربين اس قابل تبين ہوں كہ وہاں زہوں مجھے تو اس بم پوليس ای بين لا ہے ديا جائے وہاں لاہنا

بر الوگون کا کام ہے۔ غرض مولوی مولی نیک بہت بین اور دوسرول کو بھی نیک بناتا جا ہے ہیں۔
ابنی جاعت کے ایک صاحب مدینہ میں بین وہ قرض لے لئے میں بہت بے باک بین مولوی مولی نے ان کو گئی بارمنع کیا وہ ندر کے تو آپ نے ان سے بولنا جھوڑ دیا۔ اکھڑا ہے ہیں کہ حکومت سے بھی نہیں دیے ۔ ایک مرتبہ امیر مدینہ سے بھی اختلاف ہو گیا اور اس کی بدولت کی کھروز جیل میں بھی رہے ۔ شاید ہی کوئی مہینہ جاتا ہو کہ خط نہ تھیجے ہوں ۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میری طرف سے روز اندروف میارکہ پرسلام بیش کردیا کریں اور سلام کے صفح بھی نہایت بھڑ کے لکھ و کے تھا نہ ان کی طرف سے روز اندروف میارکہ پرسلام بیش کردیتے ہیں ۔

#### اناج كاآنے سے تبادلہ اور اس كا شرعی طريقه

ا۵-فرمایا بعضاؤگ بیکی پراناح کے جاگرا کے سے بدل کیتے ہیں سویہ جائز نہیں ہے اس کے جائز ہو جانے کی صورت رہ سے کہ مثلا اناج ایک روپیہ میں بیکی والے کے ہاتھ فروخت کردے اس سے ایک روپیہ کا آٹاخر بدلو۔ اس میں روپیہ لینے دینے کی بھی ضرورت ہیں مشرف لفظوں ہی میں معاملہ وجائے گا اور جائز ہوجائے گا۔

## مواعظ میں مسأئل فقہیہ نہیں بیان کرنے جا ہمیں

#### شرعی حیلے

۵۳ - فرمایا ایک عالم نے سہار نیور میں ہے کام کی ٹو پی پانچ روپ میں خریدی اور کہا کہ میں اسے جاتا ہوں روپ میں خور دو کا تقال نے عرض کیا گہر مولا تاریسید کیے جائز ہوا۔ بولے بال بھی بیت جائز ہیں ہواتم ٹو بی رکھ لو میں روپ لا کرے جاؤں گا اس نے گہا کہ کیا اس مقتی بیت جائز ہیں ہواتم ٹو بی رکھ لو میں روپ لا کرے جاؤں گا اس نے گہا کہ کیا اس وقت مجھ کیا اس وقت بھی ہو تا ہو گھر اور ہو اس مقتی ہے گھر خود صورت بتلائی کہ آپ اس وقت مجھ سے بات ہو تا ہو گھر اس مالی کی آپ اس کا روپ پر پھر اوا کی مور بیت ہو اور کی اس مالی تا ہو گھر اور کی مولانا کو عدم جواز کا مسئلہ بتایا پھر اس کے جواز کی شکل بتائی اگر سائل بڑمل کرنا شرور کر دیں تو علم اور کی سب میں آسانی ہوجائے۔

#### ايضأ

۵۳-فرمایا مارے بہال رسم تھی کہ پھول آنے پر بی باغ کی بہار فروخت کردیے تھا ور بہ ناجائز ہے اور اس رسم کا بدلنا مشکل تھا۔ میں نے ایک بہت آسان ترکیب بتائی کہ اب تو تم جوکر رہے ہوائی کو کیوں جھوڑ و کے گر کھیل آجانے پر پھراس مطالمہ کی تجدید کرالیا کرد کہ اب استے داموں میں تھے کرتا ہول گرلوگوں ہے ہی تین ہوتا۔ خیرخدا تعالی کافضل ہے اب ہمارے بہاں ایسا بہت کم ہوتا ہے پھل آسے برفروخت کرتے ہیں۔

## ''صفائی معاملات''بہت عمرہ مجموعہ ہے

۵۵-فرمایا''صفائی معاملات' ہے تو جھوٹی ی کتاب گرمعتر ہے اس لئے کہ حضرت مولانا رشیداحدصاحب کی حرفاح رفاد بھی ہوئی ہے۔ اس میں الیسے الیے چھوٹے چھوٹے جھوٹے مسئلے لکھے ہیں (جو بہت کام کے ہیں)

## تعملي

۵۶-ایک صاحب نے عرض کیا گہ آج کل لوگ پڑھاتے میں نگر عمل نہیں کرتے فر ہایا عمل کا قصد بھی نہیں کرتے دین کی فکر ہی نہیں۔

## شنبه کارجب که ۱۳۵۷ ه بعد عصر مسجد خواص میل

#### البهطه والول كالجعولاين

ے ہے۔ فرمایا انہیں لیے کے ایک طالب علم تھا اُن کے پاس خط آیا اور اس میں کوئی را ڈکی بات کھی تھی اور لکھا تھا کہ کئی کود کھا نائبیں گروہ سب کود کھاتے بھرتے تھے۔ اور جب خاص وہ سطر آئی تو ہاتھ سے چھین لیتے کہ اس میں ہما نعت لکھی ہے یعنی ظاہرا ہے بھی کردیتے تھے۔

#### ملفوظات کے بارے میں ہدایت

۸۵-فرمایا ملفوظات جس قدر مولوی ایرار بی کے جع کئے ہوئے ہیں وہ الگ ایک حصد مرسبے اور جس قدر مولوی جمیل نے جع کئے ہیں وہ الگ ایک حصد رہے اور اس کا تام نول الاجواد سے اور اسکانام جمیل الکلام۔

## الف لام نيچريت

90-فرمایا آیک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ الف لام پہلے چارفتم کا تھا اب ایک پانچویں فتم بھی نکلی ہے یعنی الف لام نیچر بیت کا جورسالوں اخباروں کے نام میں ہوتا ہے اور نیچر یول کی ایجاد

#### اظهارعلميت

۱۰-فرمایا ایک طالب علم منتی کسی طالب علم کو پڑھارے تھے میر الوهرے گزر ہوا تو وہ میزان والے کوالف لام کی تتمیس بتائے تھے میں نے کہا مولا نا آپ تو چار تتمیس بتائے ہیں گراس کے

ا صلح سہار نیود میں ایک قصیہ ہے یہاں کے لوگ بہت بھو لامشہور ہیں۔ بھٹرت شاہ ابوالیعا کی صاحب کاوطن ہے اور جھٹرت مولا نافلیل احمد صاحب کا بھی آا جائی ۔ سے انہوں نے بھی لکھٹوئی میں لکھے بین آا ہے پہلے اس کا مام نزل الا برادی قناعمر جناب مولوی اسعد اللہ صاحب کی تھے کے بعد اس کا نام اسعد الا برارقر اربایا آاؤسل ئزد لیگ توالیک ہی قتم ہے لیتن الف لام استغراق کے گاتم اس بیچارے کو پڑھاتے ہویا خودا پنی استعداد بردهائے کو پڑھائے ہوں بھلااس غریب کواس سے کیا تفع

# مضامین کے نام رکھنا

٢١- فرمايا مين ملفوظات كے نام بھی ركھ دیتا جوں جا ہے چھوٹا ساجی ذخيرہ بوادرفتوی ہویا گجھ غرض جومضمون اہم ہوتاہے اس کا نام رکھ دیتا ہوں گہائی میں اس کا حاصل کر نامہل ہوتا ہے۔ مثلًا أكر حجيب من تومنكا ناسهل جوالدوين مين آساني ہوتی ہے آگر کسی اور مضمون میں السکے حوالہ کی اضر ورت ہوتو سہولت ہوتی ہے ۔

# مناب كانام، كتاب كالأعينه ببوتاب

١٢- فرَّمايا مولاناً محمد يعقوب صاحب سے ميں نے ستا ہے فرمايا ہے جعزت شاہ ولي الله صاحب نے کہیں وصایا بین لکھا ہے کہا گر کوئی گناب دیکھنا ہوتواول اسکانام دیکھوکہ مناسب ہے یا خبين أكرنام مناسب بند ونؤ وقت ضالكع نه كرواور پيج لكعا ہے كه خطبیدد يكھواور بيدد يكھو ليعض تو بالكل ای مهمل نام رکھونے ہیں۔ آیک صاحب نے ایک کتاب کھی آمیس کلمات کفریہ جمع کئے ہیں اور نام رکھا ہے 'توب گالی البی' 'یعنی خدا تعالیٰ کو برا کینے اور کفر بکتے کی وعید ۔

# القول الجميل جامع كتاب ہے۔

٣٠ - وصلَّ صاحب نه غرض كنيا كه " قصد السبيل" "حضرت كَى اور القول الجميل حضريت شاه صاحب كى تؤاليك بى تا مين فرمايا موالقول الجميل "زيادة جامع ہے اس ميں تؤجمليات اور تعويذ وغيرة تھی ہيں۔

## حفرت حاجى صاحب كاتوسع

۱۳۳ - فرمایا حضرت علی صاحب کے زمانہ میں بھائے بھون میں آیک بی بی تھیں ذاکر وشاغل <u> تھیں ۔ بعض برزگوں میں احتیاط زائد ہوتی ہے اور بعض میں حسن ظن کی بناء پر توسع ہوتا ہے۔</u> لے بعنی کن بیاتو آپ کی تقریر میں مستفرق اور مبهوت ہے اسے بچھی خرمین کے آپ کیا کہدرہے ہیں رہوا جا مع

(P2)

حضرت حافظ صاحب میں احتیاظ بہت تھی۔ ان بی بی نے حضرت حاجی صاحب سے القول الجمیل ما تک بھیجا۔ حضرت کے اخلاق سے کہ دینے کے لئے آبادہ بوگئے۔ حافظ صاحب کے کان میں بھی یہ بات پڑگئی۔ حضرت سے تو تی کھے نہ کہا۔ آنے والے کوڈائٹا کہ جاؤ کہا ہے بیں ملتی اور اس میں بھی یہ بات پڑگئی۔ حضرت نے تھے نہ کہا۔ رخو کی اور پھر حافظ صاحب نے فر بایا کہ عورتوں بیں بیٹھ کر پڑے نے گل ( یعنی اسکی با تیں بیان کرے گی جس سے اپنی شان ظاہر ہوگی ) تگر حضرت سے پہنیں کہا۔ حضرت سے پہنیں کر اور پھر مافظ صاحب نے فر بایا کہ حضرت سے پہنیں کہا۔ حضرت کے بہال بہت وسعت تھی پہنیں فر ماتے تھے کہی پر بھی طعن و حضرت سے پہنیں فر ماتے تھے کہی پر بھی طعن و تشخیع نہیں فر ماتے تھے کہی پر بھی طعن و تشخیع نہیں فر ماتے تھے اس کے متعلق فر باتے تھے کہی بر بھی میں مبتلا ہوگیا ہے۔

## بررگوں كااختلاف لفظى اختلاف ہے

۱۵۰-فرمایا مولوی صادق الیقین صاحب جب رجی کوجائے گئے۔ بیمولایا گنگوی سے بیعت سے گرخلافت واجازت حضرت جا جی ساحب سے ملی تھی ۔ ایک صاحب نے درمیان میں پوچھ لیا کہ جن سے بیعت ہواں کے بیخ اس کواجازت وظافت وے تکتے ہیں۔ فرمایا ہاں ۔ غرض وہ محی سفر حج میں میرے ماتھ سے بحضرت کنگوی سفے جلتے وقت ان کواکی جامع وضیت فرمائی ۔ محی سفر حج میں میرے ماتھ سے بھرت کنگوی سفے جلتے وقت ان کواکی جامع وضیت فرمائی ۔ فرمایا و کیکھووہاں (حضرت کے بہاں) جاتور ہے ہوگر جیسے جائے ہوو لیے ہی آ جاناوہ کے منہ سمجھے بھی سے بوجھا تو میں نے کہا کہ وہیں معلوم ہوجاوے گا۔ جب بہاں آئے تو دیکھا کے دوہاں اور شم کی تجھا تہ تھی اور بہاں اور شان کی گریا افرائی مورت کا تمامعانی میں اتحاد تھا۔ کما قال الروی ہے اختلاف خلق ارتام اوفراؤ

عیسے جارا وی ہم سفر ہوئے۔ ایک فاری ایک بر بی ایک ترک ایک روی ایک وی ایک ایک ایک ایک روی ایک نے ان کو ایک درہم دیا اور سب کا جی جا ہا کہ انگور کھا کمی مگر فاری نے کہا انگوراور غربی نے کہا عنب اور ایک نے کوڑم کہا اور ایک نے استاقیل کہا اور اٹرائی ہونے گئی ۔ تو اگر کوئی جا مع مجتم ہوتا وہ انگور لا گرر کہ دیتا تو ساراا خیلا ف رفع ہوجا تا۔ غرض ان حضرات میں اختاہ ف لفظوں میں ہوتا ہے معتی من اولیاء ہ " بھی ہاں اور وہ بین احد من رسلہ " ہا ہے ہی" لا نفوق بین احد من رسلہ " ہا ہے۔ مولوی صادق الیقین صاحب کہنے گے صاحب بیاں اور وہاں میں تو زمین و آسان کا فرق ہے میں نے کہا کہ بیں اقلیم سے اقلیم کہ اور شہر سے شہر تک کا بھی فرق نہیں ۔ اس کے بعد میں نے حفرت کے ارشادات کی شرح کی تو دیکھا کہ ہی فرق نہیں تو بہت خوش ہوئے ۔ انہوں نے جوسفر میں بوچھاتھا کہ اس وصیت کی تو دیکھا کہ ہی فرق نہیں تو بہت خوش ہوئے ۔ انہوں نے جوسفر میں بوچھاتھا کہ اس وصیت کی تو دیکھا کہ کہ کہ بھی فرق نہیں تو بہت خوش ہوئے کہ اور معلوم ہوجاد ہے گا۔ جب وہاں یہ اختلاف معلوم ہواتو مولوی صاحب کو بڑی کشمش ہوئی کہ ان کا اتباع کیا تو مولانا سے خلاف ہوتا ہے اور مولانا کی اور مولانا کی اور مولانا کے ارشاد کا بعن سمجھ میں آئے نہ آئے عقیدہ نہ بدلنا نہ مسائل سے نہ حضرت سے جسے جا مولانا کے ارشاد کا بعن سمجھ میں آئے نہ آئے عقیدہ نہ بدلنا نہ مسائل سے نہ حضرت سے جسے جا رہ وہ ہوئی کام ہے ۔

## حضرت مولانا قاسم صاحب حضرت حاجی صاحب کی لسان تھے

۱۹۷ - فرمایا حضرت مولانا محدقاتم صاحب کی تقریر بھی اور تحریر بھی کیسی جامع ہیں سیجان اللہ معلوم ہوتا ہے کہ علوم بھردئے گئے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب فرماتے ہے کہ جھے اصطلاحیں معلوم ہیں اور مولانا کو اصطلاحیں معلوم ہیں اور اصطلاحیں معلوم ہیں اور فرمایا کہ ہریز دگ کی ایک لسان ہوتی ہے ۔ شم تیریز ای شیجان کی لسان مولانا تھے ۔ چنا نچیش فرمایا کہ ہریز دو تو اوا اپنے شیخ کی خدمت ہیں ساتھ ساتھ حاضر ہوئے تو عراتی اپنے وار وات نظم شہریز اور عراتی دونوں اپنے شیخ کی خدمت ہیں ساتھ ساتھ حاضر ہوئے تو عراتی اپنے وار وات نظم میں چیش کرتے انہوں نے میں چیش کرتے انہوں نے افسردہ ہو کرعرض کیا کہ مجھ میں علمی استعداد نہیں جب و یکھا کہ افسردہ ہوگئے تو فر مایا تمہارے اضحاب میں ایک ایسامحض ہوگا جو اولین و آخرین کے علوم کو ظاہر کرد ہے گا۔ اس کے بعد حضرت محاجی صاحب نے فر مایا کہ میری لسان ہیں مولانا محمد قاسم صاحب ۔ مشکل مسائل پیش حاجی صاحب ۔ مشکل مسائل پیش حاجب نے مولانا کہ میری لسان ہیں مولانا محمد قاسم صاحب ۔ مشکل مسائل پیش حاجی ساتھ سناتے تھے اور دھنرت ہی تھے سناتے تھے اور دھنرت تو سیجھتے کسی نے مولانا سے کہا کہ دھنرت تو سیجھتے

ملفوظات عكيم الأمت جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ حديل الكالام

بھی نہوں گے۔ کیاا چھا جواب دیا نہ تو یہ فرایا کہ خوب بچھتے ہیں کہ یہ غلوقات یہ فرمایا کہ میں بھتے ہیں کہ یہ غلوقات یہ فرمایا کہ ہمارے یہاں مبادی کا سنتی بھی نہ فرق ہے ہمارے یہاں مبادی آئے ہیں بھر مقاصدا کے تابع ہوتے ہیں اور اس میں بھی بھی بھی ہوجاتی ہے جب مبادی میں کوئی مقد مدی دوش ہو۔ اور ان حضرات کے یہاں مقاصداول آئے ہیں پھر دائل ایس کے میں اور ان حضرات کے یہاں مقاصداول آئے ہیں پھر دائل ایس کے مبال مقاصد اول آئے ہیں پھر دائل ایس کے مبال مقاصد اول آئے ہیں پھر دائل ایس کے مبال مقاصد اول آئے ہیں پھر دائل ایس کے مبال مقاصد اول آئے ہیں پھر دائل ایس کے مبال مقاصد اور ان حضرات کے یہاں مقاصد اور ان حضرات کے یہاں مقاصد اور ان حضرات کے ایس مقاصد کھی سے جس موران ہوجاتا ہے۔

حضرت حاجي صاحب كاعلم

12 - فرمایا ایک بارمولانا محدقاسم صاحب نے فرمایا کیاوراوگ حضرت کے معتقد ہوئے ہیں مختلف کمالات کے سبب اور بین معتقد ہوا ہوں علم کی وجہ سے کئی نے عرض کیا کہ حضرت کاعلم آپ کے سامنے تو بہت کہ ایک الصاریح اور آپ کے سامنے تو بہت ہیں گرا الصاریح اور آپ کے سامنے تو بہت ہیں گرا الصاریح اور آپ کی مصرات را کی شخص تو بیاح ہو گرا تدھا چوندھا اس کے مصرات تو بہت ہیں گرا الصارت اور آپ میں گر ذکاہ بالکل سالم آس تے میصرات کم ہیں گرا الصارة یا وہ اب خور کیا جائے کہ آپ مختص سے علوم کی ایسے برے برے بوے را کے گھاوت دیں استحقادم کا کیا کہنا۔

حضرت مولانا قاسم صاحب جليبي قناعت اورتو كل كب جائز ہے

۱۸ - فروایا مولانالے مطبع مجتبائی میں دس روپید کے ملازم تھے اور اصل میں میہ بات تھی کہ مالک مظبع مولانا کی بچھ خدمت کرنا جا ہے تھے مولانا نے ویسے تو منظور ندفر مایا اور پیفر مایا کہ پچھ

ا اوراعل چزوہ علم بی ہے جواکی نو رانی کیفیت ہے قو مطلب یے کے دعفرت میں بینورانی کیفیت جے علم کہتے ہیں۔ بہت زیادہ تھی اور اور اور اور اور کول میں معلومات زیادہ ہیں جسے معزات محاب ہیں کا ایک کے باک صدیموں کا اتناز خرو مذاقب متنامتا خرین کے پاس ہوا ہے گران کا بیجال ہے بیا بھے ماقتلابت ما احتلابت ماورا خمائے مدیموں کا اتناز خرو مذاقب ہو اور اخمائے ہے کہوں کا اتناز خرو مذاقب ہو اور اخمائے ہو کہوں کا ایمائے کو گی مالم کوئی وئی ان کے برابر تیس ہو ہو ان کے بیمائی مقا اور متا خرین بیس علم سے زیادہ معلومات ہے۔ اور اجامع

کام لواور بیر می فرمایا که کامول میں تولیات کی ضرورت ہے میں اس قابل نیس ہوں ہاں قرآن شریف کومنقول عندیے مقابلہ کرسکتا ہوں ۔ اس میں لیافت کی ضرورت نہیں ۔ انہوں نے زیادہ بیش کرنا جایا گرمولانا نے انکارفر مادیا۔ اس زمانہ میں مولا نانے حقیرت سے آجازت جا ہی کنہ ترک ملازمت کر کے تو کل کراوں۔ حضرت نے فرمایا مولا نا ایجی تو آپ یو چھ ہی رہے ہیں اور یو چھٹا دلیل ہے تر دورگی اور تر دورلیل ہے خامی گی اور خامی گی حالیت میں تو کل جمعیٰ ترک اسباب جَائِزَ نَهِينِ اور جب پَخْتِگَى ۽ وجائے گی پوچھنا چەمعنی لۈگ بکڑیں گے اور آپ رہے تڑا میں گے۔ حفزت مولانا قاسم صاحب أورحفرت مولانار شيداحه صاحب كاتبحرعلمي ٣٩ - فرمايار اجو پور ( صلع سهار نبور ) كے ايك مخص بين محمطی خان جومولوی جميل کے مامول ہوئے میں انہوں نے کئی سے سنا ہوگا خود تو حضرت کے زیانہ میں نہ تھے۔ بیان کرتے تھے کہ مولما نا محمر قاسم صاحب اور مولا نا محتكوبي حج كو حلي - جهاز عن كسي مسئله من مفتلو مولا ما مُمُنَّلُونِی تو دریا کوکوڑہ میں ہند کرتے تھے اور مولا نامجھ قاسم صاحب کوڑہ ہے وریا کو نکالے تھے۔ دونون بہت ہی وہیں تھے۔طالب علمی کے زمانہ میں جب جمعی مدرسہ ملک ان دونوں کی گفتگوہوتی يَّوْ مِمَّام لُوَّكُ جِمْع بِهُوجِاتِ قِي صَفِّ - أَيْكِ صَاحِبِ كَي *كَفَتْلُون كِرْمع*ادِم بهوتا تَفَا كَدابِ إِي كَوْلَ جوابِ أِي مہیں ہوسکتا۔ پھر دوسرے صاحب کی گفتگوس کر جیرت ہوتی تھی کہ کس طرح ای میں ہے بات تكال كرجواب دے ديااور معلوم ہوتا كماب اسكا جواب بين ہوسكتا اي طرح سلسلہ جلا كرتا تھا۔ غرض سفر میں کمبی مشکلہ بین ایختلاف ہوا اور نیہ میہ بنز ہو ہے نہ وہ۔ جنب بہت دیر ہوگئی تو مولا تأمجہ قاسم صاحب نے کہا بس مولوی صاحب اب رہنے دیجئے ہم تو حضریت کے پہاں جارہے بیں وہاں اس کا فیصلہ کرالیں گئے۔مولا نامجنگوہی نے کہا کہ حضرت کا ان باتوں سے کیا تعلق بیالی باتیں ہیں مولانا محمد قاسم صاحب نے کہا کیا گرحضرت کوان باتوں سے تعلق نہیں تو ہم نے ناحق ان کا دامن بکڑا۔ جب حضرت کے بہاں مہنچے تو مولا نا گنگوی تو اس لئے خاموق رہے کہ وہ مسئلہ

لے مولانامحرقائم صاحب اوشل

طالب علمانہ تفااور مولا نامحمہ قاسم اس لئے خاموش رہے کہ وہ جھزت کے سامنے بولائیس کرتے تھے خاموش بیٹھے رہا کرتے تھے۔

غرض دونول خاموش رہے کہی نے نہ پوچھا مگر حضرت نے بی ایک مضمون کی ذیل میں اس مسئلہ کی تقریر فرمائی اور پھرائن میں اختلاف لفال فرمایا اور پھر فرمایا کہ اس میں فیقیر کی رائے ہے ہے تو مولا نا گنگوہی متحیررہ گئے اور مولا نامحہ قاسم صاحب توجانے ہی تھے ان کو پھی تجہ نہیں ہوا ہولا نا محمد قاسم صاحب کا یہ جملہ اگر حضرت کوان باتوں ہے تعلق نہیں ہے تو ہم نے ناحق ان کا دامن پکڑا ا

#### طالب علمانه بحث

• ٤- فرمالیا مولا ناشیخ محمد صاحب اور حاجی صاحب میں بنتوی کے آبک شعر میں اختلاف ہوا۔
مولا تا نظری ولائل سے حاجی جماحب کو خاموش کر دیا۔ حاجی صاحب نے حضرت ہولا نازدم کو خواب میں ویکھا تو اس شعر کا مطلب نو چھا آپ نے وہی فرمالیا جو حاجی صاحب کہتے ہے ہے ہوئے کہ کو اور اقعد سالیا گئے مطلب جما ہوا تھا ہیں۔ کو مولا نا کو واقعہ سالیا گئے تھا اس و خیال کا کمیا اعتبار ہے۔ ذہمین میں میں مطلب جما ہوا تھا ہیں۔ انظر آپھیا۔

پھرجھنرت خلوت میں ہتھاور مولانامتنوی پڑھارے ہے۔ اتفاق ہے وہی شعر آگیا تو مولانا فی مولانا کے استعرکا مطلب وہی ہیاں کیا جو حاجی صاحب فرماتے تھے۔ حضرت بے اختیار ججرہ سے نگل استعرکا مطلب وہی ہیاں کیا جو حاجی صاحب فرماتے کا درکہا کیوں مولانا ہے تو خواب و خیال تھا۔ مولانا نے کہا کے مطلب تو وہی ہے جو آپ فرماتے ہے میتو میری ظالب علی نہ بحث تھی۔

## حضرت حافظ ضامن صاحب شهيد كي ظرافت

الا - فرمایا حاجی صاحب اور حافظ محد ضامین صاحب آیک بی مبجد میں رہتے ہے گر خجرے الگ آلگ تھے ۔ حافظ صاحب ظریف مجمی بہت تھے اور بھی مجھی حقہ بھی ہے ہے ۔ جب کوئی

طالب ان کے پاس آتا تو فرمات اگر مسئلہ بو چھنا ہے تو وہاں لے جاؤی ولوی صناحب کے پاس اور جومر پر ہونا ہے تو وہاں جاؤ طابق کے پاس ۔ اور جوحقہ بیٹا ہے تو بہاں آؤیاروں کے پائ اور باوجود ہوئے ہوئے ہوئے گئے وہاں جاؤ طابق کے پائ اور باوجود ہوئے ہوئے گئے گئے ان سب جھڑات کا لحاظ بہت فرماتے ہے تھے تاکہ مولا تا گئگوہ کا بھی لحاظ فرماتے ہے ۔ ایک مؤون تھاجب حقہ کی ضرورت ہوئی اسکوا شارہ کردیتے وہ تیا دکر کے اشارہ کرتا آپ وروازہ ہے ایک مؤون اور ای کو دروازہ ہی جہرہ کے لئے کھڑا کر دیتے کہ کس کے آپ کے کہر شین تو الگ کردیں کمی نے حافظ صاحب کوخواب میں ویکھا اور پوچھا حقہ کے متعلق تو کوئی مطاملہ نہیں ہوافر بایاں ہاں بھے ذکر آپا تھا۔

## جعزت حافظ صاحب کی سادگی

12- فرمایا حافظ صاحب نے کور بھی پال رکھے تھے گراڑاتے نہ تھے کور باروں کی عادت ہے کہ وہ دومروں کے کور بگرایا کرتے ہیں کی نے حافظ صاحب کا کور بھی بگر لیا۔ آپ خود و طویقہ سے نظر معلوم ہوا کہ فلان شخص نے بگڑا ہے۔ دو بہرگواس کے گھر گئے اور پکاراوہ گھرا کر باہرا یا فرمایا ہمارا کبور تم نے بگڑا ہے ہمیں دکھا دو ہما را ہوگا تو لے لیس کے بیس تو فیر۔ آس اگر مرفی باہرا یا فرمایا ہمارا کبور تم نے بگڑا ہے ہمیں دکھا دو ہما را ہوگا تو لے لیس کے بیس تو فیر۔ آس اگر مرفی کا بچر ہمی کوئی ڈھویڈ ھے نکا تو لوگ طعن کرتے ہیں۔ جیسے انبیاء پر کھا رکیا کرتے تھے۔ کویالوگ سے بہت کو میشر نہوں ۔ خوارق حضرت حافظ صاحب سے بہت صادر ہوئے ہیں گرم یو کرنے کے بارو بیس بہت خت تھے۔ کل عربیم میں کے یا امر بید ہوئے ہیں ثال و سے تھے۔ کا عربیم میں کے یا اور بیس بہت خت تھے۔ کل عربیم میں کے یا امر بید ہوئے ہیں ثال و سے تھے۔

#### طلب كاامتحان

۲۷-فرمایا ایک مخفس جعزت جافظ حساحب کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ عرض کیا کہ مجھے بھی بچے فیض عنایت ہوفر مایا ہاں ہاں سب کوتیجب ہوا کہ اس قدر جلدی کیسے راضی ہو گئے فرمایا

ا حصرت مولانا شیخ بحمد صاحب کی طرف اشارهٔ تعالیہ بینوں حصرات اس خانقاء کے مختلف جروں میں رہتے سے جواب خانقا والدادیہ کے تائم سے مشہور ہے۔ اا جا مع

مگرایک شرط ہے کم کھایا کرو۔ وہ خوش ہوا کہ ستے ہی چھوٹے لیکن دو جارون کے بعد آیا اور عرض کیا کہ اگر تھم ہوروز ہ رکھالیا کروں ۔ کم کھانا تو مشکل ہے۔ قرمایا جاؤیس طلب معلوم ہوگئی۔ ایضاً

سم 2-فرمایا ایک شخص حافظ صاحب کے پاس بہت زیادہ آیا کرتا تھا فرمایا میال زیادہ نہ آیا

کروشہاری جورولا ہے گی۔اس نے کہا ایس تیمیں ایسی جورو کی۔انفاق سے وہ گئی دولا تک ندآیا۔
ایک بارجھرت حافظ صاحب معجد کے دروازہ پر گھڑے سے تھے کہ وہ شخص سامنے نظر پڑا۔ حضرت بنے
فرمایا کہو کیا ہوا کہ جھزت ہوی بہت لڑی کہ نہ گھانے گانہ گانے کا اور کا اور بی پڑار بینا ہے تو آپ بہت

بنے۔

#### الضأ

22- فرمایا حضرت جافظ صاحب کے پاس آیک مخص کالزکا آیا گرنا تھالیک روزہ وہ مخص آیا اور کہنے لگا کہ میر الزکا جب سے یہاں آنے لگا بگڑ گیا۔ فرمایا ہمیں بھی تو تسی نے بگاڑا تی ہے ہمیں تو بگاڑنا بی آتا ہے ہم بھی اپنے مال باپ کے اکلوتے تنظے۔

### الل طريق الل محبت بين

21-فرمایا خیک علماء کے قصول ہے قلب میں انشراح نہیں ہوتا اور اہل طریق حضرات کے وکر میں آیک شکری می کیفیت ہوجاتی ہے آخر اہل محبت میں اور خیر ریتو واقعات کمال کے میں الن کے معمولی تذکر ہے میں بھی خدا جانے کیا اثر ہے۔

## حضرت حاجي صاحب كالذكره

22-فرمایا جب میں مصرت گنگوہی کے بہاں حاضر ہوتا تو حضرت حاجی صاحب کا خوب انبساط کے ساتھ ذاکر فرماتے وجہ یہ ہے کہ اور حضرات تو حضرت حاجی صاحب کے بواسطہ خادم تھے ملفوظات عليم الاست جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ جميل الكلام

آورخود حضرت گود یکھاندتھااس کئے اوروں کے سامنے طبیعت کھلتی نڈھی۔ای پڑا یک ہارفر مایا جب تم آجائے ہوتؤ دل زندہ ہوجا تاہے۔

ایک خط کی بدتمیزی

۵۷- ایک خطائی بہت می بدخمیز بول کو بیان فر مائے فر مایا تس تھی جزئی کی اصلاح کروں ہیں۔ ہمدواغ واغ شدینبہ کیا تھا ہے۔

انوار حجاب بين

29-ائیک جھی سے جھے انواز معلوم ہوتے ہیں کیا یہ میراوہ م تو نہیں ہے جواب ارقام مربا کہ وہم ہی مجھو چھر فرمایا کہ میں نے بیٹیں لکھنا کہ بیروہ م ہیں بلکہ یہ لکھنا ہے کہ تم ایسا مجھوا وران کی طرف النقات مذکرو ۔ بیانواز بھی تو محض خیالی ہوئے ہیں اور بھی نا موتی اور بھی ملکوتی گر ہیں سب ججات ہمارے معزمت فرماتے تھے کہ جب نورانیدا شد ہیں جب ظلمانیہ سے کونکہ سے بجیب ہوتا ہے اورانیس مقاصد ہیں ہوئے ہیں اگی طرف النقات زیادہ ہوتا ہے اور گیان تقرب کا بھی ہوجاتا ہے ۔ اورانیس مقاصد ہیں سے بیسے کے بین اگی طرف النقات زیادہ ہوتا ہے اور گیان تقرب کا بھی ہوجاتا ہے ۔ اورانیس مقاصد ہیں سے بیسے کے بین اگر نفی اس مقاصد ہیں اگر ہوئے۔ بین الکرنفی اس میں الائے جی ۔ حضرت کی تو تعلیم بیٹی کہ جو بھی ہو الا السند میں الائے جی ۔ حضرت کی تو تعلیم بیٹی کہ جو بھی ہو الا السند میں الائے تحت ہیں الکرنفی کردو۔

# ۸ر جب کے ۱۳۵۵ ھے یک شنبہ مسجد خواص میں بعد عصر خودکوراحت پہنچانا گناہ نہیں

مه - قرنایا ایک صاحب بے تکلفی سے کہتے تھے کہ تم نفس پردری بہت کرتے ہو ہیں نے کہا کہ بیدتو منزی ہوا اب اس کے ساتھ کبری طاقہ کہ یوفش پروری کرے وہ مجرم اور گذرگار ہے بدوں اس کے مطاوب تو حاصل نہیں ہوتا کیا اپنے نفس کو بقد رضر ورت راحت پہنچا تا کوئی معصیت اس کبری کے مطاوب تو حاصل نہیں ہوتا کیا اپنے نفس کو بقد رضر ورت راحت پہنچا تا کوئی معصیت ہے۔ وصل صاحب نے مرض کیا کہ اس سے تو اوروں کی بھی راحت ہے۔ فرمایا خیر بی اسے تو کون و کھتا ہے مگر واقعہ بھی ہے کہ راحت کی رعایت مستون ہے اپنی واحت کے لئے حدیث ان

لنفسك عليك خفا اور منشاق شاق الله عليه وغيرها كألى خاوردوسروال كالاحت جس حدیث میں معرح ہے وہ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہال چند مہمان تھے پچھتو آپ نے اپنے ماس رکھ لئے۔ پچھ دوسروں کے بہاں ان کی رغبت سے بھیج ویہے اورا پنے بیمال کے مہمانوں ہے فرمایا کہ بیمریاں ہیں ان کا دودھ نگال کریں لیا تکرواور جب آپ بعدعشاءتشریف لاتے تو بیلوگ لیئے ہوتے تصفو حضورصکی اللہ علیہ وسلم اس قبر لا آہستیہ سلام فرناتے کہ اگر جا گئے ہوں تو من لیں ورند آ گھرند کھلے۔ حدیث شریف میں تصریح ہے ان قیود کی بے توجو حضرت ہماری جان و مال کے مالک ہیں وہ تو استقدر رعامت فرمائمیں بہال خود تخذوم کی بھی اتن رعامیت تہیں کی جاتی۔ بالکل مذاق بگر کمیا ہے۔

### بزرگول میں اختلاف مزاج

۸۱- فیرمایا جارے بزر گول میں حضریت گنگوہی بہت منتظم تنے مگر لوگ سمجھتے تنے کہ خشک ہیں۔ انتظام بيرفغا مثلاً عشاء كے بعد ضوام نے گھیرلیا تو بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد فرمایا كەبس جاؤ ہم بھی آ رام کریں اورتم بھی ۔مولا نامحہ قاسم صاحب بہت زم ہتے جن کانمونہ مولا نامحمودالحین صاحب تحقیجب ماللہ ہے تشریف لائے تمام متمام دن اور دات کو بھی لوگ گھیرے رہتے تھے جاریا گئا پر باؤل انکائے بیٹے ہیں نیند کے جمو ملے آرہے ہیں تب بھی لوگ نیس اٹھتے تھے۔لوگوں نے ایسے بزردگوں کے قصے یاد کرر کھے ہیں مگر دوسروں کے بھی تو یاد کرنے جا ہمیں وہ بھی تو بزرگ تھے باغ میں ہر طرح کے بیودے ہوتے ہیں۔ بیلہ بھی چینیلی مجھی اور گلاب بھی ہوتا ہےاور گلاب بھی وہ جو مستمعی بھی کا نٹا بھی چھنو دیتا ہے اورا یک جھو کی موئی بھی ہو تی ہے کہ ہاتھ لگایا اور مرجھا گئی شر ما گئی تواعض السياجي بين كدكر كو يحفين كتبته طاب يجه كت جاؤر

#### خداکے باغ کاامتیاز

۸۲-فریایا کمپنی باغ سہار نبور میں بڑا اہتمام ہے برطرے کے چھول ہیں ایک صاحب کہد رے سے کہ یہ باغ مکتل باغ ہے ایک معترض ہولے اس میں تک چھکٹی تو ہے ہی ہیں (اور داقعی



' منیں تھی ) نو کیا عمل ہوا۔ گراللہ تعالیٰ کا ہاغ تو مکمل ہونا جا ہے ۔اور وہاں بعض درختوں کوآگ ے سنکا بھی جاتا ہے گری پہنچائی جاتی ہے جوا یسے ملک کے میں جہاں گری زیادہ ہوتی ہے۔ 'نواب مقرب خال کا ہاغ

۱۳۰۰ فرمایا نواب مقرب خان کیراند کے تصر پی طفر احد صاحب ( یعن صاحب المفوظات کے دوسر نے شرب خان کی اولا دیش جی ۔ اس واسطے بیل اپنے جھونے گھر میں جوان کی بیٹی جی ان کو بھی بھی نواب زادی کہد دیتا ہوں گر ایک د فعد یہ بھی کہد دیا تھا کہ بیانہ بھی کہد دیا تھا کہ بیانہ بھی نواب زادی کہد دیتا ہوں گر ایک د فعد یہ بھی کہد دیا تھا کہ بیانہ بھی نواب زادی کہد دیتا ہوں گر ایک د فعد یہ بھی کہد دیا تھا کہ بیانہ بھی نواب زادی کہد دیتا ہوں گر ایک اولاد میں بیل جو کا بل کے بادشاہ تھے تو ہم شاہزاد سے بین بواب صاحب موسوف نے ایک باخ لگایا تھا اس میں طرح طرح کے درخت شاہزاد سے بین بواب صاحب موسوف نے ایک باخ لگایا تھا اس میں طرح طرح کے درخت لگا نے تھے اور پھی ایسان تھا م کیا تھا۔ کہ جب تک پائی اس درخت کے موافق آتا تا تا تا تا ہو ہو جاتا تو لوٹ جاتا تو بوٹ حاتا تو بوٹ ماتا تو بوٹ ماتا تو بوٹ ماتا تو بوٹ کا سامعا ملہ کیا جاتا ہے۔ اس درخت کے موافق آتا تا تا تا تا درجت اور بھی کے ساتھ اس کی ساتھ اس کا سامعا ملہ کیا جاتا ہے۔

### نرم د لی اور سیاست

۳۸ - فرمایا مولایا عبدالرحیم صاحب (جورائے پورضلع سہار نیور میں ہے) مجسم اخلاق محصل اس کی خوش اوران سے زیادہ محصل ان کی خوش اخلاق کی حکامیتیں بیش کرکے استدلال کرتے ہیں اوران سے زیادہ مولا تا محد قاسم صاحب بہت برم مشہور ہیں لوگوں کا خیال ہے کہ وہ تشد وکرتے ہی شہر تھے گر امیر شاہ خان صاحب مولا تا کی سیاست کے واقعات بھی بیان کرتے تھے چنا نچائی کے بعد کے دولمقوظ این پردال ہیں ای بناء پرائیرشاہ خان صاحب خودمولا ناسے قبل کرتے تھے بعد کے دولمقوظ این پردال ہیں ای بناء پرائیرشاہ خان صاحب خودمولا ناسے قبل کرتے تھے کے جس مرید کا بیروز اند ہوا اور جس بی بی کا خاوندال اند ہوا ور جس بی گرد کا استادات اند ہوجی کے باب کر باب ہوتی اور جس بی گرد کا استادات اند ہوجی بیٹے کا باب از اند ہواسکی بھی اصلاح نہیں ہوتی ۔

برے القاب ہے لیکارنے کی ممانعت

٨٥- فرمايا مولانافقل رسول صاحب بدايوني كوبعظ لوك ان كيعض بدعات كي وجه ت

فعل رسول (صاد فیرمنقوظ سے جدائی کے میں) کہددیتے تھے۔ امیر شاہ خان صاحب نے بیان کیا ہے کہ خورجہ میں ایک باران ہی کے منہ سے فعل رسول نکل گیا (صاد غیرمنقوط سے) مؤلانا نے فرمایا کیا ان کا نام فعیل رسول ہی ہے برض کیا نہیں فرمایا پھر یہ کیوں کہا کیا اس کو جنول گے' ولا تناہؤوا بالالقاب "۔

# ساست بلغ

۱۹۸-فرمایا حفرت مولا تا ایک مرتبه و بلی عن تشریف دیکتے تقاور مولا تا اجرحس بروی اور
امیر شاہ خان صاحب بھی ساتھ تقطران دونوں نے اپنی چار پائیان مولا تا سے فرا فاصلے کر
لیس کہ علیدہ یا تمین کرتے رہیں ۔ با تمین کرتے ہوئے امیر شاہ خان صاحب نے کہا کہ فلال میجد
علی امام رہتا ہے کہ بہت خوش الحان ہے جمری تماز وہاں چل کر پڑھیں گے ۔ مولا نا احرحن
صاحب نے کہا جاال پھان دہ تو ہمارے مولا تا کی تحفیر کرتا ہے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔
مولا تا نے من لیافر ما یا احد حسن تم خود و جائل ہوا وردو مرول کو جائل کہتے ہو۔ میں تو یہ میں اس کے میکھے نماز پڑھیں گے۔
مولا تا نے من لیافر ما یا احد حسن تم خود و جائل ہوا وردو مرول کو جائل کہتے ہو۔ میں تو یہ تو یہ دونوں
مختقد ہوگیا کہ اس نے کوئی بات میرے اندر دین کے خلاف میں ہوگی تو کا فر کہنا ضرور دک ہے۔ ہم
خود جا کمیں گے اور فجر وہاں پڑھیں گے۔ چنا نچر تشریف لے گئے۔ جب مولا نا گئے تو یہ دونوں
حضرات بھی کے خوش یہ قصے مولا نا کی بلغ سیاست پر کس طرح دلالت کر رہے ہیں مگر لوگوں
نے رہم وشفقت کے قصے یا دکرر کے ہیں اوردو سرے تم کے یاد نین ۔ و کھے خود جی تعالی جے
مرجہ وروف بیں ایسے بی تصارو جہار بھی تو بین

## بزرگول كالله يتن

۸۵۔فرمایا پہلے بزرگوں میں ایسا تریس وخلوص تھا کہ دوبزرگوں میں کس سکہ میں گفتگوہوئی آیک نے دوسرے کوسا کت کرویا تو غالب نے مغلوب پر غالب آجائے کے بعدای کا تدبیب اختیار کرلیا۔ بس جب بات جی کولگ گئی اس کوقبول کرلیا۔



صحاببكا مناظره

۸۸-فرمایا صحابه میں بھی مناظرہ ہوتا تھا مگراس شان کا ہوتا تھا کہ جوصا حب اپنا قول چھوڑتے تھے فرماتے تھے کہ مجھے شرح صدر ہوگیا۔ بس شرح صدر کے بعدا ختلاف ندر ہتا تھا۔ آج اگروہ ی مسئلددوطالب علموں کے سامنے رکھ دیا جائے ۔ تو مدتوں کے مشغلہ کے لئے کائی ہو۔ اور حس بات کا دعویٰ کرتے تھے۔ بس اتنا ہی کہنا کائی سمجھے تھے کہ والد آلہ ھو حیور نفض دیمالی ہوتا نفض تفصیل ہوتا نفض

اجتهاد کے لئے تقویٰ ضروری ہے

۸۹-فریایا یوں تو نفتہا و نے تصریح کی ہے کہ جوشی صدی کے بعد اجتہاد منقطع ہو گیا ہے۔اگر منقطع مذہبی ہو گیا ہے۔اگر منقطع مذہبی ہوتا اور مجھ ہے رائے کی جاتی ہوتا کہ باوجود توت اجتہاد میہ باتی رہنے کے بھی آج کل اجتہاد جا رئیس ۔مسائل کے استباط کے لئے درع اور تفوی بھی تو چاہئے اب تو نہ تفقہ ہے نہ ترین۔
ترین۔

## رجوع الى الحق

۹۰ فرمالاترج الرائع کا جوسلسلمبرے بہاں ہو جھے وجب اپنی ظلظی معلوم ہوجاتی ہے۔
میں رجوع کر لیتا ہوں جا ہے ایک بچہ تی کے کہتے ہے معلوم ہوجائے بگر تعجب تو یہ ہے کہ اس بعض علاء نے اعتراض کیا ہے کہا متعلوں ہوجائے بھر کھی ہو گھے ہددیا۔ کو یا جو بعض علاء نے اعتراض کیا ہے کہا متعلوں ہوگئے ہوئے اس بعض علاء نے اعتراض کیا ہے کہا اور میں ایس المسلم المان کے کہا تھ کہا تھ کہا ہوگئے کہ کہا تول کے ایس جب حق واضح ہوگیا تبول کر لیا اور جب بیمعلوم ہوگیا کہ بہلاتول کے لیس معلوم ہوگیا کہ بہلاتول کے لیس موجود ہیں۔ یعنی مرجوع عند حق ہوئے کہا کہ ایس دوجود ہیں۔
سے رجوع کیا ہے دونوں متم کی تحریر میں موجود ہیں۔

ايضأ

٩١ - قربايا مولانا محدّ لعقوب صاحب كود يكها بيئ كدورس مين جنب كمي مقام بين كوني تقرير

فرمائی اور طالب علم نے کوئی شبہ کیا تو اول تو ذیراغور فرمات بھر نورا ان لفظون کے ساتھ تہول افرمائی اور طالب علم نے کوئی شبہ کیا تو اول تو ذیراغور فرمات بھی سے علی ہوئی بھر تین جارسکنڈ بعد فرمات بھی سے اعلی ہوئی بھر تین جارسکنڈ بعد فرمات واقعی بھی سے خلطی ہوئی تا کہ کوئی شخص اس کو تواضع برحمول نذکر ہے اورا کر کسی عامض مقام پرشرح صدر نہ ہوا تو کتاب اٹھا کر کسی ما تحت لے مددان کے باس طقہ ورس بیس تشریف لے جاتے اور فرمات کہ مولا نا فرراس کو ملاحظ فرماسے سے میری بھی میں نئیں آیا اور شاگر دون کی جگر بیٹھ جاتے سے سے موری تھے ہوئی میں آئیوں نے دون کی جگر بیٹھ جاتے سے موریا فت سے دوریا فت کے دریا فت شخص موری ہوا تھا میں نے فلاں صاحب سے بو جھا ہے فرماتے سے اور آئی کر فرمات کہ بھی شرح میدر نہیں ہوا تھا میں نے فلاں صاحب سے بو جھا ہے انہوں نے آس مقام کی بی تقریر فرمائی ہے سیحان اللہ ۔

## حضرت مولا نارشيدا حمر كنگوي كاتفقنه

95 - فرمایا کرایک دفعہ مولا نا گنگوی اور مولا نا محد قاسم صاحب کی گفتگو خلوت بین ہور ہی تھی مرا وازیں بلند ہوگئیں تو باہر کے لوگوں نے بھی سنا۔ مولا نا محد قاسم صاحب فرمار ہے تھے مولوی صاحب یوں تو جن تعالی نے بھی بہت چیزیں وے رکھی ہیں گرایک چیز آپ کوالی وی ہے جس پر بھی دی ہے جس پر بھی رشک آ تا ہے بینی فقد تو تعالی نے آپ کوفقہ و مدر کھا ہے۔ مولا نا گنگوی نے فرما یا جس پر بھی ہوں ہوئی ہوں ہے اور خود جو بھی ہیں جمیں بھی ہیں ہمیں گرنے گئے اور خود جو بھی ہے۔ میں ہمیں ہمیں ہمیں ہمیں میں بھی رشک نہ ہوا۔

#### الضأ

ساه - فرمایا مولا ناگنگوی اور مولا نامخرقاسم صاحب کا ایک مسئله بین اختلاف تها بحصر معلوم منطوم منطوم منطوع کی خدمت میں بیش کیا۔ مولا نانے منطقا میں ایک در مالیا کہ ان است میں بیش کیا۔ مولا نانے موافقت نہیں فرمائی ۔ بین نے اتفاق سے حضرت مولا نامخرقاسم صاحب کا رسالہ دیکھا تو عرض کیا کہ مولا نامخرقاسم صاحب کی رائے بھی بی تھی فرمایا ان سے علی ہوئی ہے جس وقت بے رسالہ لکھا تھا جس ما حب کی رائے بھی بی تھی فرمایا ان سے علی ہوئی ہے جس وقت بے رسالہ لکھا تھا جس سے قامی مولی ہوئی ہے جس وقت بے رسالہ لکھا تھا جس سے ان کوائی وقت وفات ہے جس کے انہا میں ما دیا تھا۔



#### نسبت مع الله

۱۹۳۰ جب مولانا محرقات مساحب کی وفات ہوئی تو مولانا کنگوری نے فرمایا کہ مجھاس قدر مدہ واہ جب کداگر ایک چزیمرے اعدر نہ ہوتی تو میں ہلاک ہوجاتا لوگوں نے بوچھا حضرت وہ کیا چیز ہے میں جس سے تم مجھے ہوا مجھے ہو ۔ لوگوں نے مجھے ہو چھاتو میں نے بتایا کیا چیز ہے فرمایا میاں وہی جس سے تم مجھے ہوا مجھے ہو ۔ لوگوں نے مجھے ہے بوچھاتو میں نے بتایا کہ نبیت مع اللہ اور بین وہ چیز تھی جس نے حصرت صدیق رضی اللہ عنہ کوڑندہ رکھا ور نہ حضور صلی اللہ علم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ حسرت کنگوری اور معظم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جسیا عاشق کیسے زندہ رہتا اسکے بعد حضرت کنگوری اور حضرت کا تو ہی کا وہ مکالمہ ارشاد فرمایا جو جہاز میں اثنائے سفر جی میں ہوا تھا اور مکہ معظم یک کے حضرت ما تی کا وہ مکالمہ ارشاد فرمایا جو جہاز میں اثنائے سفر جی میں ہوا تھا اور مکہ معظم یک کے حضرت ما تی صاحب سے اس کا فیصلہ کرایا گیا تھا اس کو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ ۱۲ جا مع

حضرت حاجی صاحب کے مضامین بڑے عالی ہوتے تھے

90 - فرمایا ہمارے حضرت کے یہاں مضامین تو بہت عالی تضر کرا صطلاحات نقیس ہاں بھی کمروط اللہ اللہ معتقول عالم کو تعجب ہوا کہ محتی بشرط شے اور بشرط لا شے بھی حضرت کی زبان سے نظلا ہے بیان کرا یک معتقول عالم کو تعجب ہوا کہ اصطلاحات تو علوم کے کسب میں آتی میں حضرت کے یہاں کسے بیں۔ بیدوسور ہوا تھا کہ فوراً فرمایا کہ معانی کا القاء بھی بدون الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی مع الفاظ کے بیان وقت اس مضمون فرمایا کہ معانی کا القاء بھی ابدون الفاظ کے ہوتا ہے اور بھی مع الفاظ کے بیان وقت اس مضمون کا القاء مع الفاظ کے ہوتا ہے۔

## اہل اللہ کا عرفی عالم نہ ہونا بھی کمال ہے

۹۶ - فر مایا اگر جعنرت پڑھے ہوئے ہوئے تو ہم گواس قدر نفع نہ ہوتا اس وقت تو ہے تھے کہ بیہ مضامین علمی استعداد ہے فرمار ہے ہیں۔حضرت نے تو کا فیدو غیرہ تک پڑھاتھا۔

### حضرت حاجی صاحب کے علوم عالیہ

عه- فرمایا بهارے حضرت کے علوم نهایت عالی ہوتے تھے محکز الفاظ بہت ملیس اور فاری تو

الل زبان کی کی تھی۔ ضیاء القلوب کی کہیں انجین فاری ہے۔ مولانا محد لیعقوب صاحب نے اس کا بر عربی میں ترجمہ کیا تھا مولوی جمیل الدین صاحب کہتے تھے کہ وہ ان کے پاس ہے اور کہتے تھے کہ مولا تائے آئی پر حاشیہ بھی لکھا ہے۔ میں بھی اس کتاب کی زیارت کا متنی قفامگر انفاق نہیں ہوا اور اب ان کا انقال ہو چکا ہے۔

#### حفریت جا جی صاحب کے تبرکات

٩٨ - فرمایا حضرت حاجی صاحب اسینے غادموں کے لئے قیمتی فیمتی چیزیں بھیجا کرتے ہتھے۔ تسمبیں تو مرید دیتا ہے ہیر کو دہاں ہیر دیتے تھے مرید دن کو۔ میرے یاس کئی چیزیں تھیں تبر کات کے طریقہ پر جو حضرت نے عطا کی تھیں گریں نے سب تقتیم کردیں دوستوں کو تا کہ میرے بعد کوئی ان کی وکان نہ بنا لے۔ بس میرے نزو کی تو حبرک وہی یا تیں ہیں جو حضرت ہے تیں اور ول میں اثر کر کئیں سایک دفعہ حضرت نے اپنی کتابیں مجھ کودین جا میں کے سب لے جاؤجہاں ک بخفیل و ہیں پہنچ جا کیں گی کیعنی تھانہ بھون۔ بچھے یکھے جوش ساہوا میں نے برض کیا کہ کتابوں میں کیا رکھا ہے پچھ سینہ میں سے عطافر ماسیے حضرت کو بھی جوش ہوافر مانا ہاں ہے تو بچے۔ میرے واپس آ جانے کے بعد حضرت نے پھروہ کتا ہیں بھیجنی جا ہیں محربعض عنایت فر ماحسد بھی کیا کرتے تھے ان كونا كوار بواكة حصرت ال قدرعنايت كيول فرمات بين رعرض كيا كديد كيد مكن في آب توان كتابول كووقف فرما يجكے ہیں ۔حصرت كى مبرا كنم قلمدان ميں رہتى تقى وہاں سے نكال كرمبراگا كر ایک وقیف نامه بھی لکھررکھا تھاوہ چیش کردیا حضرت نے فرمایا نہیں میں نے تو وقف نہیں گیس ۔ان حضرات نے کہا کہ حضرت بھول گئے ۔ فر مایانہیں بھائی میں بھولانہیں مگر حضرت کورنج بہت ہوا۔ پهرقریب و فات مولوی سعیدصا حب کیزانوی گوفر مایا که بیه کتابین اشرف علی کوبھیج دینا اور اگر وہ نہ لے تواہیے کتب خانہ میں داخل کر لیجئے انہوں نے مجھے خطاکھا تھا تھروہ پہنچانہیں پھراپیے کتب خانه میں داخل کر کے اطلاع دی وہ خطال گیا تو میں نے لکھا آپ نے اچھا کیا میں بھی بھی کرتا جھے کو کتابیں جمع کرنے کا اور ان کے دیکھنے کا بھی شوق نہیں ہوا۔ بس اپنے جھنرات سے جوسنا ہے مل کے داسطے کافی ہے اور وہ تھوڑ اسابیاد بھی ہے وہ ہی اپنے دوستوں اور عزیزوں کے سامنے پیش کر دیتا موں باتی ساں تو نہ حافظہ نہ کتا ہیں دیکھنے کی فرصت \_

### حضرت كيمملوكه كتابين

99 - پھرفر مایا کہ آئے گل میری ملک میں بہت تھوڑی کیا ہیں ہیں جن میں ایک تو مشوی شریف ہے۔ اس کو ملک سے نہیں تکالا اور آیک جمع الفوا کد ہے جو حدیث کی کماب تی جھیں ہے اور بیمشوی تولک و کے بیمال کی اول بار کی چھی ہوئی ہے عمدہ ہے اے ملک سے جدا کرنے کو جی نہیں جا ہا۔

ای نہی میں جفرت سے بچھ حصد بڑھا بھی ہے۔ حضرت کے ارشا دائت بھی پنیسل سے کہیں کہیں لکھ رکھے ہیں اورخور بھی جو بچھ بھی میں آیا کھا ہے ایک دفعہ یہ شعر میر سے ماسے بیش کیا گیا۔ ب

ا سکا کوئی حل مجھ میں ندا یا۔ انقاقی اینے نسخہ میں یہی شعر نظر پڑا تو میں السطور بہ لکھا ہوا تھا۔ این علمانے ظاہری ۱۲ لیعنی جیسے حاتم بول کرتنی مراد لیتے ہیں ایسے ہی چونکہ عام لوگ ان حضرات کوعلمائے ظاہر سمجھتے ہیں اس لئے ابو جنیفہ اور شاقی بول کر علمائے ظاہر کومرا دلیا ہے۔ اگر کوئی لکھ لیتا ہے تو نفع ہوتا ہے۔

### الثرف السواخ كيشذرات

۱۰۰ - فرنایا اشرف السوائی کے شدرات مولوی شبیر علی صاف کرارے ہیں۔ میں نے کہدویا تھا کتا تک دفعہ محصاورا لیک دفعہ خواجہ صاحب کود کھادینا۔ اس کومولوی محمد حسن خود چھا ہیں گئے۔ انوکل

۱۰۱- ترک ملازمت کے ذکر برخر مایا کہ برزگوں ہے سنا ہے کہ اگر دور و بیدی بھی کی کی کو آمدنی ستعین ہوتی ہے تو اس کا قلب غنی رہتا ہے اور زیادہ طبائع کے لئے بہی مصلحت ہے اور بعض برزگوں ہے کہ لئے بہی مصلحت ہے اور بعض برزگوں ہے کہ دو بہت قلیل ہیں ترک اسباب کی ترجیح منقول ہے۔ بہر حال اس اختلاف ہے انتا فو ہے انتا فو ہے انتا فو ہے انتا کو بارزگی ہے منافی نہیں محر لوگ جمود اسے بین کہ برزگی ہے لوازم میں سے بین کے منافی نہیں محر لوگ جمود اسے بین کہ برزگی سے لوازم میں سے بین کے منافی کی تا تبدیمی حضرت کو انتقام منہ ہو ۔ بھر عدم تنافی کی تا تبدیمی حضرت سے ایک منافی بین کو منزیت سے بین کو منزیت ساجی صاحب سے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ سے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ بے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ بے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ بے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ بے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ بے نقل فرایا کو ایک برزگ نے دعا کی ساجہ ب

که یااللہ جتنی روزی میری قسمت میں ہے آیک بی وفعہ دے و بیخے ارشاد ہوا کیا بھارے وعد ہ پر اعتاد نہیں عرف کیا حضورا عتاد تو بھر ور ہے مرجنور ہی کا ارشاد ہے المشب طان بعد کہ الفقو وہ بھی اس عرف کیا اس کھائے گا تو پر بیٹان ہوتا ہوں کوئی جواب قاطح وساوس بن نہیں پڑتا اگر مسب روزی ایک دم دید بھے تو اس کوئی ٹی بین بند کر کے رکھ لوں گا اور وہوسہ کے وقت اس سے کیددایا کروں گا گداس بین سے کھاؤں گا جو نکہ مشاہدا ہے میں وسور ٹیس جو تا آس لئے اس وسور سے مدایا کہ والیا واللہ سے نجات ہوجاوے گی خرض اولیا واللہ سے بھی ایکی وعاکی ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض اولیا واللہ اللہ کا نشاوت کا نشری طبع فاضعیف بھی ہوتا ہے ان کو وساوی بھی آئے بین جے جسم میں قوت وضعف کا تفاوت کا نشاوت اس طبع فاضعیف بھی ہوتا ہے ان کو وساوی بھی آئے بین جے جسم میں قوت وضعف کا تفاوت ہوتا ہے اور اس کا بزرگ و ہی ہے جو بڑئے ہوتا ہے اور اس کا بزرگ و ہی ہے بی قوت وضعف نفس بھی فطری چیز ہے نہ بزرگ اس پر موقوف ہے نہ اس اولیا والیا ہی ہوتا ہوں وضعف نفس بھی فطری چیز ہے نہ بزرگ اس پر موقوف ہے نہ اس اولیا ہی موقوف ہے نہ اس اولیا ہی ہوتا ہوں کہ موقوف ہے نہ اس اولیا ہوں۔

# يزرگوں كانخمل

۱۰۱-فرمایا غالباً کی کتاب میں تو نمین دیکھا ہے کہی ہزرگ سے سنا ہے کہ حضرت جنید رحمہ
اللہ کو کئی خلیفہ نے بلایا اور بحت کفتنگو کی حفرت جنی جمہۃ اللہ بھی ساتھ بھے۔ بیٹھا وہ خاص تھے جب بخت گفتگو بوتی تو حصرت جنیدر حمیاللہ بھی جواب ترکی بہتر کی دیتے رہے۔ حضرت جنیدر حمیاللہ بھی جواب ترکی بہتر کی دیتے رہے۔ حضرت جنیدر حمیاللہ بھی وہاں ایک قالین تھا مصور جس پر شیر کی تصویر بھی جب خلیفہ کو گفتگو با کو اگر در ہی تھی وہاں ایک قالین تھا مصور جس پر شیر کی تصویر بھی جب خلیفہ کو گئی ہو جاتا خت اور بھی گئی گئی ابو جواتا جات کی طرف نظر فرماتے تو وہی شیر تھا لین بن جاتا ۔ خلیفہ معروف تھا اس نے دیکھا جو وہ شیر بنا ہوا کھڑ اٹھا خلیفہ جزا کیا آور بھا گئے کا ارادہ کیا۔ مصرت جنید نے فرمایا آپ ور دیے نئیں اور حضرت جنید نے فرمایا آپ ور دیے نئیں اور حضرت جنی کی طرف اشارہ کر سے فرمایا یہ بچنے ہائی کی طرف اشارہ کر سے فرمایا یہ بچنے ہائی کی طرف اشارہ کر سے فرمایا یہ بچنے ہائی کر حضرت جنیدر حمۃ اللہ اے محریوں آپ کو کو کئی گڑ ندائیس جنیخ ووں گا غرض جھڑے جبل تھرف کرتے ہے ۔ جسل اور جھڑت جنیدر حمۃ اللہ اے محریوں آپ کو کو کئی گڑ ندائیس جنیخ ووں گا غرض جھڑے جبل تھرف کرتے ہیں۔ اور جھڑت جنیدر حمۃ اللہ اے مریوں آپ کو کو کئی گڑ ندائیس جنیخ ووں گا غرض جھڑے جبل تھرف کرتے ہے۔ اور جس جنیدر حمۃ اللہ اے مریوں آپ کو کئی گڑ ندائیس جنیخ ووں گا غرض جھڑے جبل تھرف کرتے ہے۔

۱۰۳-فرمایا ہمارے وا وا پیر صفرت میال جی صاحب بھی بھی تھانہ بھون تشریف لاتے تھے۔
ایک بارا آپ کے پیر بھائی شیر خان بھی بعد تعلق تربیت کے مثل مربیہ کے تھے۔ ساتھ آ کے مگر بھان تو مربید کیا تھے ہو کہ بھی بھوان ہی رہتا ہے۔ مولا نا بھے محمد صاحب عالم فاضل تھے۔ جب طابی صاحب اور حافظ صاحب برمیا بھی صاحب کے توجہ کا اگر ہوتا اور مولا نا پر ویسانہیں ہوتا تھا تو مولانا بنس کر کہا کرتے تھے ہم عالم ہیں ہم پر اگر نہیں ہوتا تم عالم نہیں تم پر ہر وجا تا ہے۔ میال جی صاحب نے ناتو خاموش ہو گئے گرشیر خان نے کہا کہ انہیں مزا چھانا چاہئے۔ جب تھانہ بھون صاحب نے ناتو خاموش ہو گئے گرشیر خان نے کہا کہ انہیں مزا چھانا چاہئے۔ جب تھانہ بھون آ کے اور حلقہ بیں سب بیٹھے تو سب سے زیادہ اگر مولانا پر تھا جی کہ کرون جھائے ہیں تو مور نے کہا کہ انہیں شیر خان بھی گرون جھائے ہیں تھی تھی تیں ہو مور نے کہا ہوں می اور اسکے بعد مولانا نے پھر بھی تب مولانا نے پھر بھی اس بیٹھے تھے۔ جب شیر خان ایسے ہیں تو حضر سے کیا ہوں می اور اسکے بعد مولانا نے پھر بھی الیسی بات نہیں گئی ۔

سادگی

۳ - بھا نوں کے ذکر میں فرمایا کہ ایک عورت مولد نبوی سلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوئی ۔ تو اس پر بہت اثر ہوا اور جوش میں کہنے گئی قربان جاؤں بل جاؤں میر ہے حضرت ایسے تھے میر ہے حضرت ایسے تھے گر بے عیب وات خدا کی ایک سر بھی رہ گئی کہ پٹھان نہ تھے اگر پٹھان ہوتے تو کوئی کسر نہ رہتی (نعوذ باللہ) اس غریب کے زویک سب سے بڑی شرافت تھی پٹھان ہونا۔ الفنا

۱۰۵-فرمایا ایک پیٹھانی احقر کی مرید تھی ایک وفعہ گھر آ کر کہنے گئی مولوی جی مجھے بہت نکلیف ہے تا داری کی اور تنگی کی کو فرری اور کہنے گئی مولوی جی اللہ میال یول کہیں ہے تا داری کی اور تنگی کی پھر ڈری اور کہنے گئی بس مولوی جی زیادہ نہیں کہتی تھی اللہ میال یول کہیں کہ میرے عیب کھولتی پھر تی ہے۔ اس نے شکایت اور عیب میں فرق نہیں کیا کہنی ساوگ ہے تکر اللہ تعالیٰ کی خشیت بھی کیسی غالب تھی۔ تعالیٰ کی خشیت بھی کیسی غالب تھی۔

كطيف

۱۰۶ - ان لوگوں کی ساوگی کے سلسلہ میں فرمایا آیک شخص مدرسہ دیو بند کے درواز ہرمولایا محر یعقوب صاحب کی تعریف کررہا تھا کہ آیسے ہیں آیسے ہیں اوراکہا کہ بس فرعوں بے سامان ہیں (لا حول و لا قوت الا ماللہ)

# الشنبه ورجب كه ١٣٥٤ مرجد خواص مين بعد عفر

مناظره حق

الما- فرمایا آیک صاحب نے روافض کے یکھ شہات لکھ کر بھیج میں نے لکھا کہ تحریر میں جواب نا کافی ہوتا ہے بہاں آ جاؤ۔ ان کا جواب آیا کہ دوشرطوں سے آتا ہوں ایک تو ٹیا کہ آپ کے بہال کھانا شکھاؤں گا کیونکہ کھانا کھانے کے بعد آ دی چکے جاتا ہے۔ دوسرے پر کہ شور نہ مجاناء غف نه ہونا، جیسے مولو یول کی عاوت ہے۔ میں نے لکھ ویا کہ اچھا آ جاؤ جب وہ آ محے تو میں نے کھانے کے متعلق پھر یو چھا کہنے لگے گھا نائبیں کھاؤں گا میں نے کہا بہتر کیکن دوسری شرط کومیں منسوخ كرتا ہوں اگرضرورت شور مجانے كى ہوگى تو شور بھى مياؤں كا اور غصه كى بات ہوگى تو غصيه تجمی ہوں گا۔اگر کہو کہ میرا نقصان ہوا تو اگریے شنج منظور نئے ہوگا تو میں آ ہے گوآ یہ ورفت کا کرایہ دے دوں گا کہنے لگے بہت اچھا مجھ کومنطور ہے۔ میں کسی ضرورت سے گھر گیا تو انہوں نے کہلا بھیجا کہ ن کھانے کی شرط کو میں منسوخ کرتا ہوں اب کھا تا بھی کھاؤں گا میں نے قبول کرلیا۔ اور گفتگو کے کے عصر سے مغرب تک کاونت مقرر کرتا ہوں جب تک بھی ضرورت ہوروز مرہ گفتگو ہوتی رہے گی غرض مصرین ہے کرمیں نے کہا آ جاؤ اور کہو کہنے جیٹھے تو اعتراضات سب دموی ہی دموی تھے دلیل ا یک بھی نہتی۔ میں نے ولیل ما تکی تو کہنے گئے تم تومنطق کی یا تیں کرتے ہو۔ میں نے کہاا چھا آج ہوئم سن لوج میں مدبولتا اور رات کواس برغور کرنا پیرکل کو گفتگو کرنا۔ پیر میں نے انہیں اصول مجمائے کہ دعویٰ کے کہتے ہیں دلیل کیا ہوتی ہے اعتراضات کس کس طرح ہو سکتے ہیں۔ ا گلے دن عیسر کے بعد بلایا تو کئے گئے بچھے اب کوئی بھی شبہتیں رہا۔ پھر میں نے نفیحت کی کہ دوسرے ندا ہب کی گنا بین ندریکھا گرویہ

بےاصول کام خراب ہوتا ہے

۱۰۸-فرمایا حق تعالیٰ کا ارشاد ہے گئے والہ البیدوت من ابوابھا' تو ہر شے کے لئے اللہ استان کا برشے کے لئے اللہ ا کچھ قواعد میں بےاصول کام ہمیشہ فراب رہتا ہے مولانا نے گویا اس کا بڑجمہ کیا ہے۔

اطلبوا الارزاق من اسبايها الاخلوالابيات من ابوايها

شقفت

ہریہ پیش کرنے میں غلطی

مديير کے قواعد

الا - عَالِيًّا مَنْ حِدَانِيكَ وَالبِي كَمْ عَلَقَ فِرِمَايا كَهُ بِرِجِيزِ كَ قُواعِد بِينَ - نَمَازَكَ ، روز ـ كه ،

ج کے ، زکو ہ کے تو کیا ہدیگا کوئی قاعدہ بی نہیں۔ اس تے واعد بھی حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں۔
عالبًا تر مذی شریف ہیں ہے کہ ایک شخص نے جنور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اونٹ چشن کیا
جضور نے اس کے بدلے میں کئی اورٹ دیئے مگر وہ راضی نہ ہوا تو حضور سلی اللہ علیہ وہ کم نے ایک خطبہ میں اس کے متعلق فر مایا ' بھی مست ان لا اقبل جدیدہ الامن قوشی او ثقفی او دوسی ''
خطبہ میں اس کے متعلق فر مایا ' بھی مست ان لا اقبل جدیدہ الامن قوشی او ثقفی او دوسی ''
ان قبیلوں کے لوگوں کی طبیعتوں میں جاور تھی تو معلوم ہوا کہ بعض عوارض کی وجہ سے عدم قبول ہدیہ ہوں میں سنت ہے۔ اور بیعوارض احتما دی ہوتے ہیں ہیہ لینے والے کی رائے پر ہیں۔

#### خوشبو كامديه

۱۱۴-فرما یا خوشبو پیش کرنے کے متعلق حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کوئی خوشبو پیش کر مے تو لے اوار رائنگی رینلٹ فرمائی 'فقائها طیب السنکھة خفیف المصحول "اس تعلیل ہے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شے گرال معلوم ہوتی ہوتو واپس کردے۔

## تدلينے پرناداضی

سواا۔ فرمایالوگوں کا بھی بجیب جال ہے آگر میہ علوم ہوجائے کہ ترکیبوں سے لیتا ہے تو ناراض ہونا جاہے تھا مگراس پر بھی ناراض ہوتے ہیں کہ لیتانہیں حالا نکہ ان کا مال بچادیا بیاتو خوش ہونے کی بات تھی مگرشا بداس کوائی اہائت سیجھتے ہیں۔

### مِربيرًى والبيبي

ساا ۔ فرمایا ایسے ایسے واقعات ہے تجربہ ہوگیا ہے۔ رگون ہے آیک خط آیا کہ یہاں ایک مجلس میں پیچے گفتگو ہوئی کہ بدیہ کو گئی واپس ایس کرسکتا کی نے آپ کے متعلق کہا کہ وہ واپس کرویتے ہیں تو ایس کردیتے کہ اس مارس کردیتا ہیں کردیتا ہیں کردیتا ہیں کردیتا ہیں کردیتا ہیں کردیتا ہیں کہ جھا کو متنہ کردیا گرآ ہے کہاں کہاں اس کی تحقیق کریں گے اس کے آپ سطمنٹن رہیتے یہاں ایسے ہدایا واپس بین ہوتے ہیں ۔

110- فرمایا ایک فوجی آئے ہے مگرموجی اور پیچے مدید دینا جاہا جو قاعدہ کے خلاف تھا۔ بہت س مختلف چیزیں تھیں۔ میں نے نرمی کے ساتھ واپس کردیں۔ انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا کوئی خدانخواستم سے ضداونہیں ہے میرے معمول کے خلاف ہے کہنے لگے نہیں بیاتو آپ کو لیناہی پڑے گامیں نے کہا تو کیا میں اپنا قاعدہ بدل دوں بولے بیتولینا ہی پڑے گا۔ میں بہت ہی آرز وکر کے لایا ہول میں نے کہا و کیسے اب جھے عصد آچلا ہے انہوں نے چمروہی مرغی کی ایک ٹا تگ گائی میں نے پھرانگوایک ڈانٹ ہتلا کی اپنا مدیبہ کے کر بھائے اور سجد میں جا کر بناہ لی۔ بین نے ول میں کہا کہ پیجارے کی خیال ہے آئے ہوں سے گرسب حساب غلط ہو گیا۔ بقول شاعر

چول می بینم کے کر کوئے تو دانتا وی آید فريي كزنواول خورده بودم يادي آيد

لُوگ اول اول نوخوش خوش آتے ہیں پھرڈ انٹ پڑ جاتی ہے تو ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں ہیہ کیا ہے جھی ہی تھے۔

### حيلئدمغفرت

١١٢- فرماليا أيك حكايت بإوآ في يحل بن أكثم بخاري كانتاه بين برو مع محدث بين جب ان كانتقال ہو گيا تو كئى نے خواب میں و يكھا تو يو چھا كەخق تعالى نے آپ كے ساتھ كيا معاملہ فرمايا فرمايا برك النازيزي كري يا شيخ السوء أنت العلب كذا انت فعلت كذا المين عاموش تقا۔ ارشاد ہوا جواب دو۔ میں نے عرض کیا کہ کیا جواب دوں میں بق ایک سوج میں بڑا گیا۔ ارشاد مَوَا كَيَامُونَ هِمَ مِيلَ مَنْ عُرْضُ كِيا \_'حلامتنا فلان عن فلان عن فلان الني اخر السند قال رسول التله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي من ذي الشبية المسلم "أور يهال وكحه اورزنك ونكيدر ما بول توشيه براحميا كدمة حديث يحج بيانبين فرمايا حديث بجي صحيح ب اورراوی بھی سب نقد ہیں جاؤ آج کوئی علم ومل تبہارے کا منہیں آیا صرف تبہارے برحایے ک وجهسته بخشے دیے ہیں۔ ویکھے ارادہ تو پہلے ہی ہے مغفرت کا تھا مگران کو دکھایا تا کہ نعمت کی قدر ہواوران کو بھی تو بیانہوں نے ہی بتایا ہے کہ بول کبورول میں ڈالتا بھی توانہی ہی کی طرف سے سے عارف شیرازی فرماتے ہیں ۔

وردازیاراست و در مال نیز ہم ول فعدائے اوشد و جان نیز ہم ا آنچیمی گویند کال بہتر زحسن یار ماایس دارووآ کیا نیز ہم

جن تعالی کے بیمعاملات ہیں حالا نکہ کہاں جا کہ کہاں گوم گراس قدر شفقت کا معاملہ فرمائے
ہیں اس کوصوفید کی اصطلاح میں فرول کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بالکل ہمارے فدائق کے موافق
فرمائے ہیں اپنی عظمت کے موافق نہیں فرمائے جینے کوئی معثوق ناز کیا کرتا ہے۔ کی ابن اکٹر کے
ساتھ بھی ایبا ہی کیا کہ ایک چرکا مالگا کر رحمت کا ملہ متوجہ فرما دی اور عشاق کو تو اس میں لطف آتا
ہے اور اگر معثوق میں ایاء والکار کی صفت بالکل نہ ہوتو لطف ہی نہیں آتا۔ لطف اس میں ہی ہے کہ
بیوی کو بلایا جائے اور وہ کے کہ اونھ میں تو چواہا ہا نثری کر رہی ہول ۔ چنا نچے حضور صلی اللہ علیہ وہ کہ
کے پاس جب عبد اللہ بن ام مکتوبی آتا ہے تو آپ عمال سے لطف اندوز ہوئے کے لئے فرہائے
مور حبا بیمن عاتب فینہ رہی ''مور حبا بیمن عاتب فینہ رہی ''مور حبا بیمن عاتب فینہ رہی ''

واعظول كأظرافت

ا اوفر مایا مولوی عبدالرب صاحب دہلوی واعظ متے ظریف بھی تھے جب ان کے پاس کوئی تا بینا آتا تو کہتے ہاں کہتے جو پچھ آپ گوئہنا ہے پہلے آپ کوفار نج کردوں آپ سے بہت ڈر گانا ہے کیاں تدمیاں کوچھی حنبور صلی اللہ علیہ وسلم سے خفا کرا دیا تھا۔ پھر فر مایا کہ واعظ لوگ بھی ہرجگہ ظرافت سے کام لیتے ہیں۔

ئاز

۱۱۸ - پھرفر مایا خیراس طرف ہے اگر ناز ہو جوخوبصورت عمّاب ظاہر ہوتا ہے تو بعض بزرگوں کے یہاں اس طرف ہے بھی ٹاڑ کے کلمات صادر ہوتے ہیں جینے بھی بھی ملک ماں باپ پر بیجے ناز سرتے ہیں لیکن ان میں بعض لوگ تو بچون کے مشابہ ہیں کہ مجت تو بہت ہے اور معرفت کم اور بعض میں معرفت بھی کامل ہے تو وہ بھی ایسانہیں کرتے۔ جیسے بچہ جب بڑا ہوجا تا ہے اور اس کو سمجھ آجاتی ہے تو پھرایسانہیں کرتا۔

#### محبت اورادب

۱۹۱-فرمایا اس میں اختلاف ہے کہ محبت میں ادب بر هتا ہے یا گفتا ہے ایک قبل اور ہے کہ جب محبت قوی ہوجاتی ہے قوی ہوجاتی ہے تو کی ہوجاتی ہے تو کی ہوجاتی ہے تو کی ہوجاتی ہے تو کی ہوجاتی ہے تو کہ دخب محبت تو کی ہوجاتی ہے تو ادب گفت جاتا ہے ۔ بظاہر دونوں قول متعارض ہیں مگر میر سے دوق میں ان میں یہ طبق ہے کہ اگر محبت مغلوب اور معرفت عالب اور معرفت مغلوب اور معرفت عالب اور معرفت مغلوب ہوتی ہے تو ادب بر ھاجاتا ہے اور اگر محبت عالب اور معرفت مغلوب ہوتی ہے تا ہے۔

# حقنرت مولانامحمر ليعقوب صاحب كامقام

# تھانہ بھون آنے کے متعلق لطیفہ

۱۲۱-فرمایا ایک صاحب تفایه جمون آنا جاہتے تھے۔ پیس نے لکھودیا کہ میاں وہاں کیارگھا ہے گھنڈرای گھنڈر ہیں لکھنؤ آئے (بینی جب معالجہ کے لیے لکھنؤ تیام تھا) تو سیر بھی ہوتی اور تفریح بھی امراء وغرباء کی زعابیت

۱۶۴ – امراء وغرباء کے نذکرہ پر فرمایا کہ بین جیسے غرباء کی رعایت کرتا ہوں امراء کی بھی کرتا

ہوں کہ ان کا بیسہ ضائع نہ جائے بلکہ میں تو خوشحال اوگوں گی زیادہ رعایت کرتا ہوئی۔ بیس کر تیب تو ہوگا مگر ذراغور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ بیاوگ بھی قابل رعایت ہیں کیونکہ ہرخص ان بڑا بنالوجھ ڈالنا چاہتا ہے کہ آئیس کیا ہوا پانچ مورو پیدکی تخواہ ہے۔ تو آ مدنی تو محدود ہے اور خرج غیر محدود اور غربا بیکی آ بدنی آکٹر عاجت سے زیادہ ہوتی اور خرج اس سے کم جوتا ہے یا کم کر بھتے ہیں اور امراء سے بیمی نہیں ہوسکتا۔

## حضرت مولانامجر ليعقوب صاحب كے حالات

سوال فرمانیا مولانا مجمد لیفتوب صاحب کی شخواه ( باوجود صدر مدرش دارالعلوم دیو بند مونے کے صرف ) جالیس رو پہیٹنی فرمایا کرتے تھے کہ بیوی بھی ۴۴ کودیکھتی ہے۔ لڑ کا بھی ۴۴ کودیکھتا ہے ، بہو بھی میں کو دیکھتی ہے تو وہ چالیس کہال رہے اور بھی بھی بیوی کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ اگر موار مو كئ تو فيها ورندوي كهددول كالمول في اوركوني رازاينا خاتلي بهي أيس جيسيات من الوك اے کی سیجھتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ سب کی تہیں صرف الل تکبر کی ہے۔ اور حضرات اکا بر معاصرین اپنے وار دات ان کے سامنے بیان نہیں کرتے تھے گہ توام پر ظاہر کردیں گئے۔ کیونکہ آب اوروں کے واردات بھی طاہر کردیتے تھے۔ یہ خیال نہ تھا کہ وہ بڑھے رہیں مجے اور میں گھٹا ر بیول گا۔ حضرت مولا نامحہ قاسم صاحب فر مایا کرتے تھے کہ پر محض میں بچھ نہ بچھ کھوٹ ہوتا ہے جو مجاہدہ سے زائل ہوتا ہے مرمولوی ایعقوب صاحب بے کھوٹ پیدا ہوئے ہیں۔ پھرفر مایا کہ مولا تا مجر لیفوب صاحب نے مجاہدے زیادہ تھیں گئے ہیں اور با تیں کھی بہت کرتے تھے۔ مگر سراسرعلوم مويت تقد جب حضرت عاجي صاحب تفائد جمون تشريف ركعت تقدرات كوسب ذاكر شاعل لوگ اٹھتے تھے یہ بھی اٹھتے مگر حصرت اوروں کوتو منع نہیں فرماتے تھے ان کوفر ماتے کے سورہوہم وفتت برخو دا بھا دیں گئاس نا زے کہان کی تربیت فر ما کی گئی ہے۔

حضرت مولانا يعقوب صاحب كي تواضع

ہم ا - فرمایا مولوی بسین صاحب مولوی شفع صاحب کے والدمولا نامحمہ یعقوب صاحب کے

شاگرو تھے۔ ایک روز ان سے فرمایا مولوی بسین! میں ادھورارہ کیا کامل نہیں ہوا۔ (ویکھیے ایک شیخ كالل لُوكُون كَيْسامن يه كتب بين) تهاري ينتخ (مولانا كلونا) الرَّجابين توميري يحيل كريكة میں مگر وہ رسیدی نہیں دیتے مجھے خصر آتا ہے میں کہتا ہوں کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں میں اپنے بیٹے کے باس جلا جاؤن گا تو کہتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ کر جاؤ سے تو گناہ ہوگا۔ بس جی معلوم ہوتا ہے کہ میں اوھورا ہی مرجاؤل گا۔ نہ تو جانے ہی دیتے ہیں نہ خود تکمیل کرتے ہیں۔و یکھنے شاگر دول کے مجمع میں میفر مارہے ہیں۔ پھر جب ان سب حضرات کا سفر حج ہوا اور حج کے بعد مدینہ منورہ کی تناری ہوئی توسب نے مشورہ کیا کہ حفرت کی خدمت میں ہم سب تو بہت رہے ہیں ہے زیادہ نہیں رہے انہیں حضرت کی خدمت میں چھوڑ جاؤ مگر بیتو کسی کی سین مے نہیں اس کئے حضرت ہے كهو يحفرت سيعرض كيا كيا تو ديكھيے كيا اخلاق اور كن قدر خيرخوا ي تحتى مولا نامجر ليعقوب صاحب سے فرمایا کہتم میرے پاس رہو بہتمہارے رفقاندینہ جاویں مے۔مولانا کوکرانی تو ہوئی مكريكي كأحكم تفاره كئے حضرت نے رفقاء سے فرمایا كدان سے كهددوكہ جب ميرے باس بينعيں خاموش بین کر بیخیال کرلیا کریں کدان کے سینہ سے میر ہے سینہ میں فیض آرہا ہے کو میں دوسروں سے باغیل کرتاں ہوں۔ صاحب ملفوظات نے بطور جملہ معترضہ کے فرمایا ایک وقت میں دوطرف كامل كانفس تومتوجه بوجاتا ب تأقف كامتوجه في موتا أور النفس لا تتوجه الى شيئين في ان واحسالا میں نفی اسکان کی نہیں ہے۔ تفی وقوع کی ہے وہ بھی عادی باعتبارا کثر کے یہ مولا نافضل حق خيراً بادي كا حال سنا ہے كما يك بى وقت ميں درس بھى ويت رہتے بتے اور شطرنج بھى كھيلتے رہتے تضاور تصنیف بھی کرتے رہے تصاور فرمایا کرتے تھے کہ میراذین مرکب ہے اور لوگوں کا بسیط ہے کہ تقریر و مطربج اور تصنیف ایک ہی وقت میں ہوجاتے ہیں۔ پھر حضرات اہل طریق کی شان تو بہت بی بری ہے۔

تعبیہ - آزادعلماء کے فعل سے شطر نگ کے جواب کا شہدند کیا جائے۔ تمد قصد کا فرمایا جب ان کے دفقاء مدینہ سے واپس آئے تو حفرت حاجی صاحب نے ان سے شکایت فرمائی کدان کوالیک سہل می بات بتائی تعنی ۔ وہ بھی نہ ہو کی جب کوئی آئے بیٹھتا مجھ سے پہلے یہ بولے لکتے تھے۔ مولا نا گنگوہی فرماتے تھے کہ شخ ہی ایسے کامل تھے کہ انہوں نے خود پر کھیٹیں کیا تکر انہوں نے ایسا گردیا تھا یہاں آ کر پینکڑوں کوموغہ ڈالا۔

#### الصأ

١٢٥- فرمايا مولانا محمد يعقوب صاحب كي تقرير على على لغات بهت بوت عظم على اختد اوران کے بہاں استے علوم منتے کہ جان اللہ ان کی تقریرین کر بیمعلوم ہوتا تھا کہ ایک کتب خانہ كول ديا يكر پيربھي جهاں شبه مونا تفاما تحت مدرسوں سے يو چھ ليتے تھے۔ اور ہاو جوداس تبحر وكمال كم مولا بارشيد احرصاحب كوبجائ مرشد كم محصة تضاى وجد في اصلاح كرانا عاسية تھے یکر جب غصہ آتا تو ناز میں ان کوبھی بہت کھ کہدؤ النے تھے۔ چنانچے ایک دفعہ دوآ ومیوں نے 74 شعبان کو جاند کی کوائی دے دی اور کہا کہ پہلے جاند میں غلطی ہور ہی ہے۔ ہم نے وہ جاند بھی ٢٩ كود يكھا ہے اس حساب سے آج ٢٩ ہے مولانانے قبول فرمالی حسن فلن بہت تقااور شرح صدر ہو گیا۔ علم دیدیا کہ کل روزہ رکھا جائے ۔ لوگوں نے اعتراضات بھی سے مولا نامنگوہی کو خبر كمي تو فرمايا وه كواه ثقة نه تضيقه مولانا محمد يعقوب صاحب كوغصيه آحميا اور فرمايا جي بال ثقه كون ہے بجز مولانا کے ۔ اچھی بات ہے قیامت کا دن آنے والا ہے ہم ہول مے مولانا ہول کے اللہ میاں ہوں گے۔ اس وقت معلوم ہو گا کہ کون تقد ہے۔ مولانا منگوبی بی نے ساتو ہننے گے۔ ا تفاق ہے اس حساب ہے تمیں روز ہوئے کے بعد جا ند ندارو۔ بیس نے اس گھر میں جس بیس اب میال مظهرر بیتے ہیں اوراس وفت والدصاحب بھی تھے۔ تیسری منزل پر جا کرد یکھا مگر نظر نہ آیا كوبهت في جابها تفاكه جائد نظرة جائة تاكه لوك مولانا براعتر اضات ندكرين جب جائد ند مواتو مخالفوں نے مولانا سے عرض کیا کہ رویت نہیں ہوئی فرمایا رویت کا حکم میں کو ہے یہ کوئیس ہے۔ رویت کی ضرورت نیس ہے۔بس کل حید کروں تو دیو بند میں دوعیدیں ہو کیں۔ مکہ عظمہ خبر پینجی تو حضرت نے خطالکھا کے سنا ہے کہ آنفزیز کی لوگول نے بہت مخالفت کی ہے آنفزیز حق پر ہیں۔ يبان بھي رمضان اور عيد آنھزيز كے صاب كے موافق ہوئے سبحان الله كيسا تاز كامعاللہ ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا تخواہ بہت کم تھی فرمایا کل جالیس روبیت کی اورجالیس کیا اگر چالیس ہو لیک ہوتا تھا فربایا

بلکہ جالیس ہزار بھی ہوتی تو کم بئی تھی وصل صاحب نے دریادت کیا کہ بھرج کیے ہوتا تھا فربایا

ایسے ہوتا ہوگا کہ کسی نے خدمت کردی۔ اور برد لا تا محم قاسم صاحب کی تخواہ تو مطبع بجتبائی میں دس

بی رو پہنے تھی۔ اور مولا تا گنگوہی ایک مدت تک شائنہ خان کے قلعہ میں (مہار نیور میں) می شا پر

دس یا میں روپیہ تخواہ تھی ۔ میں اب جو سہار نیور گیا تھا (لا ہوز سے والیس میں) تو وہ جمرہ دیکھ کراتی یا

ہول جس میں مولا تا کا تیا م تھا۔ بیاوگ مولا تا کی بہت خاطر کرتے سے بیقلعہ والے وظیفہ باب

ہیں گور نمنٹ سے اور ان میں سے اکتر باوجود ہے کہ آزاد ہیں مگر مولا ہار شیدا حمد صاحب کے عاشق

ہیں دیکھے تعلق کا گنا اگر ہوتا ہے ۔ ہیں بھی جوش کرتا ہوں کہ یہ حضرات اپنے وقت کے امام ہے۔

ہیں دیکھے تعلق کا گنا اگر ہوتا ہے ۔ ہیں بھی جوش کرتا ہوں کہ یہ حضرات اپنے وقت کے امام ہے۔

ان حضرات سے تعلق عطا فرمایا۔ کو قونی تو نہ ہوئی آدی بینے کی مگر ان کو دیکھ کر آد دمیت کا مفہوم تو اس حصرات سے تعلق عطا فرمایا۔ کو قونی تو نہ ہوئی آدی بینے کی مگر ان کو دیکھ کر آد دمیت کا مفہوم تو معلوم ہوگیا کہ اگر آد دمیت کا مفہوم تو سے معلوم ہوگیا کہ اگر آد دی بنا جا ہیں تو ایسے بین جا کی میں جیسے یہ حضرات سے تعلق عطا فرمایا۔ گو قونی تو نہ ہوئی آدی ہوئی کی مگر ان کو دیکھ کر آد دمیت کا مفہوم تھے۔ معلوم ہوگیا کہ اگر آد دی بنا جا ہیں تو ایسے بن جا کیں جیسے یہ حضرات سے میں معلوم ہوگیا کہ اگر آد دی بنا جا ہیں تو ایسے بن جا کیں جیسے یہ حضرات سے میں ہوگیا کہ اگر آد کو بنا کے بی جا کیں جو میں جو کہ کہ کر ان کو دیکھ کر آد دی بنا جا ہیں تو ایسے بن جا کیں جیسے یہ حضرات سے تھوں کے بیا جا کہ کی جو بنا جا ہوگی کر آد دیں جو بنا جا ہیں تو ایسے بن جا کہ کی میں جو بنا کے بی جا کہ بنا جا ہوگی کہ کو بنا کر ان کو دیکھ کر آد دی بنا جا ہوگی کی جو بنا جا ہو بنا کر بنا جا ہوں بنا جا ہوگی کر آد دی ہوگی کے دو تو بنا کر بنا کر بنا ہوگی کی جو بنا کر بنا ہوگی کر آد دی ہوگی کر آد دی ہوگی کے دو تو بنا کے بی جو بنا کر بایا کو بنا کر بنا ہوگی کر آد دی ہوگی کر آد کو بنا کر بور کر بنا کر ہوگی کر آد کو بی ہوگی کر آد کر بنا کر بایا کر کر بنا کر بیا کر بایا کر کو بنا کر بیا کر بیا کر بیا کر بیا کر بور ک

# سه شنبه ۱رجب ک<sup>۳</sup>۵ اه میجد خواص میں بعد عصر

## حضرت حاجى صاحب كى فاروقيت

۱۲۹-فرمایا حضرت ها جی صاحب کے آیک خادم کو بین النوم والیقصد حضرت عمروضی الله عند کی زیارت ہوئی فرمایا است بیرے ماراسلام کہدو بناوہ ہماری اولا و بین اور ہماری طرف ہے ان کی زیارت ہوئی فرمایا است بیرے ہماراسلام کہدو بناوہ ہماری اولا و بین اور ہماری طرف ہے ان کی کے مر پر ہاتھ بھیرنا۔ جب طاخیر ہوئے تو خواب ستایا حضرت سر جھکا کر بیٹھ گئے ۔ انہوں نے کہا محصرت الله عندکا ہاتھ ہے۔ محصورت عمروضی الله عندکا ہاتھ ہے۔ مشاک رحمت الله عندکا ہاتھ ہے۔ مشاک رحمت الله عندکا ہاتھ ہے۔ مشاک رحمت الله عندکا ہاتھ ہے۔

علاشانہ بر هاہیے کی وجہ ہے بخش ویں۔ آتفاق ہے ان کا جوانی ہی میں انتقال ہو گیا۔ مرنے کے وفت اسينة ايك خاص دوست كووصيت كى كه جب ميرا انتقال بهوجائے تو ذراسا أثاثا كے كرميري داڑھی اور مریر چھڑک وینا اس نے گہا میاں یہ کیا تمسخر کرتے ہو۔ اس نے کہاتم کو کیا نہ میری وصیت ہے تم کردینا۔ کیے دوست ہو ذراسا کام بھی نہیں ہوتا اس نے کہا اچھا۔ جب انقال ہو گیا وصیت بوری کردی گئی کسی کوخواب میں مکشوف ہوا اس نے بوجھا کیا حال ہے اس نے جواب دیا كرجي \_ يبيى موال كياكم ألا كيول جيركا من في عرض كياكد ذي الشيبة توند تعامر ذي الشبية بيمثابهت بيداكرنے كے لئے ايها كياارشاد ہوا جاؤ بخش دياوياں تو چھوئی لے جھوئی بات برجمی فضل ہوجا تا ہے اور گرفت اور قہر چھوٹی بات برنہیں ہوتا سبقت رحمتی علی غضبی مگر سے جہل ہے اس کا جو بڑی بات کوچھوٹی سے مستجھے البت مقربین پرچھوٹی بات پرمواخذہ ہوتا ہے مگر وہ بھی چھوٹی بات تہیں ہوتی ان کے اعتبارے وہ بری ہی ہے اس کے وہ کلیے محفوظ رہا۔اس برفرمایا حضرت بایزید بسطای رحمداللد کوکسی نے خواب میں ویکھا تو چھا آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا قرمایا جهد وال مواكرتم ونياس كيالا عرض كيا بحفيل صرف توحيد فرمايا" امسات ذكر ليلة البلین " بیتوحید لے مقی کہ غیر کوموٹر کہا۔عرض کیاحضور کھی جمین لایاسوائے امیدرجت کے اس پرمغفرت ہوگئی۔

*عدت نظر میں گرفت کا خطرہ زیادہ ہے* 

۱۲۸ - فرمایا قشریه بین کلها ہے کہ جس قد رنظر بین صدت ہوگی اس قد رگرفت کا خطرہ زیادہ ہے لیٹنی اس لیے کہ اورول کے لئے تو حدید النظر بتھا اورائیج لئے بنی بات بات پر گرفت ہو تکی اس آنے کہ اورول کے لئے تو حدید النظر بتھا اورائیج لئے بنی بات بات پر گرفت ہو تکی بات آنے کہ کوئی است النظامی بین بات بات پر گرفت ہو تکی بات آنے کہ بات بات کی قراب اس کی جوانی اندکوئی بات آنی جائے گرفت ہو جانا ہے جو تی بات بین اور منوش کی برائیاں اس کی جوانی کو و جانب لئی بین بین بین برائیاں اس کی جوانی کو و جانب لئی بین بلکہ ذائل کردی ہیں۔ دوسرے مبنوض میں استحقاق رصت نہیں دہتا ۔ تیسرے ہمارے بیا عمال خوداس عظمت کے سامنے چھوٹی چیز بلکہ السطے بین یہ بھی تد رہی تو وہ جھوٹی بات بی تدری دیا جائی ہوں کو وہ بوئی ہے کہ اورائی میں تو وہ بوئی ہیں۔ اورائی میں تو وہ بوئی تی ہے کا اجامی اورائی ہیں کا دورائی ہیں۔ کا اورائی میں تو وہ بوئی تی ہے کا اجامیح

44

ہے کہ فلال ہات کیوں گی۔فلال ہات کیوں کی۔ حسنات الا برار سینکات المقر بین

۱۲۹ - فرمایا عوارف المعارف میں کھا ہے کہ ایک برزگ ایک دفعہ جوذکر کرنے بیٹھے تو زبان بند بہت روئے اور دعا کی کہ بند ہوگئی اور و لیے بین تو بی تھیں کھر ذکر کرنا چا ہے تو زبان بند بہت روئے اور دعا کی کہ ایک بند مجھے معلوم ہوجائے کہ بیکس جرم کی مزا ہے۔ الہام ہوا کہ فلاں وقت تہباری زبان سے ایک کلم منکر فکلا تھا اور اب تک مہلت تو برکرنے کی دی گئی مگرتم نے تو بہیں کی بیاش کی مزا ہے ان کے ذری بیاری کر مزاجے ان کے مہلت تو برکرنے کی دی گئی مگرتم نے تو بہیں کی بیاش کی مزاجے ان کے زور بیس کی بیاش کی مزاجے ان کے زور بیاری کر فت ہوئی۔

فرمایا ایک محص تھے ابیٹھ میں انہوں نے اپنے باپ کوکہا کہ میں تو آپ کو بجائے باب ہی کے سمجھتا ہوں آپ جا ہے تھے جھیں وہ بگڑ گئے اور بہت برا بھلا کہا۔ کیونکہ اسکا تور مطلب ہواتم باپ تہمین ہو باپ تو کوئی اور ہے ہاں میں تم کوائ کی جگہ قابل تعظیم سمجھتا ہوں۔ دیکھتے بہی الفاظ کوئی غیر کہے تو تعظیم ہے اور بیٹا کے تو جرم اور تعظیم کی نقی ہے تو ایک بی الفاظ کر ایک محص کہتا ہے تو اہانت غیر کہے تو تعظیم ہے اور بیٹا کے تو جرم اور تعظیم کی نقی ہے تو ایک بی الفاظ کر ایک محص کہتا ہے تو اہانت اور دوسرا کہتا ہے تو تعظیم اب سمجھ میں آگیا ہوگا۔ حسنات الا برار سیئات المقر بین جیسے بیٹے کا یہ کہنا سینہ ہے اور غیر کائے کہنا ھے۔

احبان جتلانا

سا-فرمایا طبقات الکبری میں بکھاہے کہ ایک مربیہ بردی دور سے سفر کر کے اپنے ہیں کے بات آیا تھا وہ اس وفت گھر چلے گئے تھے۔ بیشدت اشتیاق میں دروازہ پر گیا تو فرمایا کہ شام کو ملنا اس نے عرض کیا کہ حضور میں بہت دور سے آیا ہوں فرمایا جنگا تے ہوا حسان رکھتے ہو۔ جاؤ تین اس نے عرض کیا کہ حضور میں بہت دور سے آیا ہوں فرمایا جنگا تے ہوا حسان رکھتے ہو۔ جاؤ تین اس نے عرض کیا کہ حضور میں بہت کی کہا ہے تو لوگ بدتا م کرتے ہیں ۔ انہیں کوئی بدنام کرے ۔ برس تک سامنے نہ آیا ہوں تو بیشہ فضول اب کوئی گئے کہ بردی دور سے آیا ہوں تو بیشہ فضول اب کوئی گئے کہ بردی دور سے آیا ہوں تو بیشہ فضول

حضرت بایزید نیا ایک دانت دود هر پیاپیت می درد بوگیا توسیه کها دود هدے پیپ می درد بوگیا تو گود دررد می دود ه میں موثر ندمائے بینچ کرعنوان میں مؤثر بونا ظاہرے (۱۲ جامع)

ہے وہ اس پر تاراض ہوئے کہ جتایا کیوں ۔ اس کے مناسب فرمایا ایک مختل ( لکھٹو میں ) ملنے آئے تھے۔ان ہے کہا گیا کہتمہارا پچے معاملہ ہوا تھا ابھی اس کا تصفیہ بین ہوا پہلے اس کا فیصلہ کرو بھرآ نا۔ وہ معاملہ ریتھا گانہوں نے ہزیہ جیجا تھااور پیکھاتھا گیائی سے برکت ہوگی۔ میں نے کہا توغرض کے لئے ہے جبت ہے ہیں اس کا جواب ہدارہ جب سے سیعتوب ہیں۔ پیرفر مایا صبح بھی الیک مخص نے میں بات کے بچے میں کئی کی طرف سے ہدرہ چیش کیا تھا۔ میں نے کہا کہ آیک وفت این دوطرف کیے متوجہ موسکتا ہوں جاؤید لے جاؤاوران سے کہددیٹا کہ بی تمہارا بربیالے الإكرتا ہوں گراس وقت ايك بدتميز كے ماتھ جميجا تفاراس ليے نہيں ليا۔ بات سے كەبغيرا يے طريقوں کے تنبیبیں ہوتا۔ پھران بدایا کے متعلق فرمایا کیا عرض کروں ۔ بیدجو مالی خدمت کرتے ہیں ان میں بعض تو ایسے ہیں کہ خووشر ماتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ درے کرا ہے کوتمام قواعد سے متنتی سمجھنے لگتے ہیں حالانکہ دینے والے کولے لینے والے کالے لیما ہی احسان سمجھنا جا ہے۔ حق تعالى فيراي بي "الما نطعمكم لوجه الله لا نويد منكم جزاء ولا شكورا "ية وين والكارب حاور لين والكاريث من صنع البكم معروفا فكا فنوه فان لم تحافي فادعو الله "نيزوية والكاايك ادب جيا كردينا باور لينوا لكاليب كالساك اعلان كرو ہے.۔

حقيقى تهذيب

اسا -خواجہ صاحب نے برض کیا کہ اصل تہذیب تو حضرت کے یہاں آ کرمعلوم ہوتی ہے جو اگ تہذیب تہذیب چلا رہے ہیں انکوتو تہذیب کی خبر بھی نہیں اگر حضرت کے ملفوظات کوکوئی صاحب انگریزی میں کردیں تو بہت اچھا ہو۔ فرمایا آپ ہی کرلیں دومروں کوآپ کیوں کہتے ہیں لطیفہ

۱۳۴- خواہ صاحب نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ بخضر تو لیں سکھے لوں اور ملفوظات صبط کیا کروں مگر بلا جا طوظا کیا پڑھے فرمایا بلڑھے طوطے پر یاد آیا آیک صاحب نے اپنی ہوگ کے پڑھنے کو لکھا تھا کہ شوق تو بہت ہے مگر بڑھا طوطا کیا پڑھے میں نے لکھا کہ وہ تو بڑھی مینا ہیں بڑھا طوطانہیں پڑھتا نہ سی بڑھی مینا تو پڑھ لے گ

كطيفه

۱۳۳۳ - فرمایا آیک دفعہ سکندر فوج کا معاہیہ کرنے لگا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا آ دی دوآ دمیوں کے سہارے سے محوزے پرسوار ہور ہاہے۔ سکندر نے کہا کہ بروے میاں ایسا کیا شوق ہے فوج میں بھرتی ہوئے کا دوآ دمیوں کے سہارے سے تو سوار ہوتے ہو۔ بوڑھے نے عرض کیا حضور سوار کرنے کو قود دآ دمیوں ہوں گرا تاریخ کو سوجھی تاکانی ہیں۔

عورتول كاايثار

ایک دفعدرات کوان کی آنگار پرفر مایا کدمیر کے ضرصاحب لکھے پڑھے ندھا مگرخوش مزاج ہے۔
ایک دفعدرات کوان کی آنگھ کی تو خوشدا من صاحبہ کو کروٹیس بدلتے ویکھا پوچھا کیابات ہے انہوں نے کہا بیاس انگلے رہی ہے۔ وی بہت ذہین ہے تھوڑی نے کہا بیاس انگلے رہی ہے۔ وی بہت ذہین ہے تھوڑی در یمن خود کروٹیس بدلنے گے اور کہا کہ تم نے بھی کس چیز کا نام لے دیااب بھے بھی بیاس لگنے گی وہ یہ کن کرفوراً انتھیں اور پانی لا کیس جب پانی لے آئیں تو انہوں نے کہا بس بی لو۔ اس ترکیب وہ یہ بین بانی بلوانا تھا بہت بھریں اور لکیس خود کو کو سے دیے۔

حضرت کی مجلس کارنگ

۱۳۵۰ آ داب مجلس کے ذکر میں فربایا کہ خاموثی کا میرے یہاں بیرحال ہے کہ جہاں دو
آ دمیوں نے کانا پھوی کی تو میں کہتا ہوں کہ باہر جا کر با تیں کرویہاں تو میری سنویا بچھے سناؤاور
آ پس میں گفتگو کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہی ہوتو باہر جا کر کرو۔ ایک شخص جلال آ باد کے رکیس
آ پس میں گفتگو کرنے کی اگر کوئی ضرورت ہی ہوتو باہر جا کرکرو۔ ایک شخص جلال آ باد کے رکیس
آ نے تھے مجلس کا رنگ و کھے کرا یک شخص ہے کہا کہ میں اور جگہوں پر بھی گیا ہوں ہیں جگہ ڈو پٹیوں
کے اجلاس ہوتا ہے اور یہاں نج کا جلاس سے لینی ڈپٹی کے اجلاس میں تو مدی مدعا علیہ کواہ وکیل
وغیرہ وغیرہ کا شور ہوتار بتا ہے اور نج کا اجلاس سکون محض ہوتا ہے۔

#### استماع اورقر أت

اساا-فربایا جیسی کیسوئی دوسرے استماع میں ہوتی ہے خودگلام کرنے میں نہیں ہوتی ہے خودگلام کرنے میں نہیں ہوتی ہے خوش خوان حافظ ہے سامعین کوجیہا حظ ہوتا ہے پڑھنے والے کو دیمانیس ہوتا اور یہ جوساع نکلا ہے اس کا بھی راز یکی ہے کہ سننے میں جواطف آتا ہے وہ پڑھنے میں نہیں ۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحافی راز یکی ہے کہ سننے میں جواطف آتا ہے وہ پڑھ کرسا وانہوں نے عرض کیا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ میں اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کے بہاں بھی تکلم اور استماع میں نقاوت اللہ علیہ وسلم کے بہاں بھی تکلم اور استماع میں نقاوت ہے تو اور تو پھرضعیف ہی ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں۔

#### بس غذائے عاشقان آ مرساع کے دروبا شدخیال اجماع

پھر مان کے متعلق فرمایا کہ بیرب ندائیر یک وکی پیدا کرنے کے لئے ہیں اوراس کا عاصل کرنا

پھر مان کے متعلق فرمایا کہ بیرب ندائیر یک وکی پیدا کرنے کے خواجہ صاحب نے عرض کیا کہ
پھر تو بیک و کی ضروری ہو کی فرمایا خودیہ درجہ ہی تھیل کا ضروری ہیں کیونکہ تھیل کا ہر درجہ ضروری

ہیر تو بیک و فی ضروری ہو کی فرمایا خودیہ درجہ ہی تھیل کا ضروری ہیں کیونکہ تھیل کا ہر درجہ ضروری کو بیس ہے۔ بین قصد تھیل کا ہوتو فرض اوا ہو جا تا ہے۔ خواجہ صاحب نے پھر عرض کیا کہ بردرگوں کو بھی بدرجہ ل جا تا ہے
جو مرجہ حاصل ہوتا ہے تھیل سے بی حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا غیر بردرگوں کو بھی بدرجہ ل جا تا ہے

اس طرح سے جب عزم تھیل کر لیا تو تو اب علی کا روگ تو اب کوابیا حقیر تھیے ہیں جالا تکہ بی تو
مقصود ہے۔ تو اب کے معنی ہیں بردا کے اس میں رضا بھی آتھی اور لقا بھی۔

## دفع خطرات

ے اور مایا بعض خطوں میں لکھا آتا ہے کہ خطرات دفع نہیں ہوئے میں لکھ دیتا ہوں تو اس سے دینی لے صرر کیا ہوائیں اس کا کوئی جواب نہیں۔

## اصول میں بھیا بن موتاہے

۱۳۸۸ - فرمایا ایک ندوی فاضل کے خط کتابت جھپ گئی ہے میں نے توجے کہتے ہیں کلیجہ تکال

کر کھ دیا ہے۔ سب اصول کھے دیے ہیں۔ فن کافن کھے دیا ہے۔ گرانہوں نے اس کی قدر می ندگی دیا ہے۔ گرانہوں نے اس کی قدر می ندگی کیونکہ اصول سیجے میں بھیکا ہیں ہوتا ہے گئی کو مزانہیں آئے گا۔ جیسے مولوی عبدالماجد صاحب ایڈیٹر کی ہے کی نے بھی گئی گئی انہوں نے کہا کہ ہاں جیسے آج کل کی سے خریدار ہیں دجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں بھیکی ہیں اور لوگ مزااور رنگ جا ہے ہیں۔ ویکھے عیسم عبدالجد خان صاحب کے نی کو جد بیس آتا اور داخ کے شعر میں وجد آجا تا ہے۔ گرید وجد بھی صحت ہی کی بدولت ہے۔ تو اصل اس مزے کی بھی وہی نسخہ ہے تھی صاحب کا۔ تصوف اور فلسفہ کے تو اور فلسفہ

ا المجنى غيرافقيادى خطرائت ووساوى پرمواخده اى نيس مواخده توقصده افقيار سه وموسال في يا آن كه باقى ركاف باقى المسكون برمواخده اى نيس مواخده توقصده افقيار سه وموسال في يا آن كه باقى ركاف پر سهد لا يسخد لف السلمة نفساً الا و معها اوراى باب من عديث تريف من به يوحدث من الماري ال

اصطلاحین کی الگ ہیں سب کو تعلوم ہیں کچھ خلط نہیں ہوتا اور اس خلط نے غالباً ہزر گول کا مقصود پرقم اخفاء بھی ہے۔جیسا ای نداق کوظا ہر بھی کیا ہے۔

با مدعی مگوئیدا سرار عشق ومستی بیکندار تا بمیر در رخی خود پرتی

مثل ایک اصطلاح ہے ہمہ اوست اس میل مواطاۃ میں معقولیوں کی اصطلاح نہیں لی جیسا العض اوک غلط سمجھ کئے بلکہ عوام کا محاوہ لے لیا ہے۔ اس کی نظیر سے ہے گہ کی نے بلکہ عوام کا محاوہ کے لیا ہے۔ اس کی نظیر سے ہے گہ کی نے بلکہ وکیل کرو مظلوم نے کلکٹر کے پاس جا کر (فریاد کی کلکٹر نے کہا کہ جاوبولیس میں رہٹ لکھاؤا کی وکیل کرو اور ہمارے یہاں ورخواست گرا دوتو وہ کہتا ہے کہ حضور میں پھی نہیں جا سامبر سے تو بولیس اور وکیل سب آ ہے ہی ہیں و کیلئے میرجہ ہے" ہمہ اوست" کا لوگوں نے اسے مل مواطاۃ سمجھ گرا شکال سب آ ہے ہی ہیں و کیلئے میرج جمہ ہے" ہمہ اوست" کا لوگوں نے اسے مل مواطاۃ سمجھ گرا شکال

مجابده

۱۳۰-فرمایا قلت طعام وقلت منام اورجم کی صحت کا ترگ اہتمام بعض کی تحقیق میں شرائط طریق ہیں۔ اور جار ہے تھی ایک نعمت ہے۔ اور خور بدن بھی خور ارشاد ہے لا تسقہ لمو النفسس کے مان السجسسد کی عملیک حق ان لعبندک علیک حق ان نیز السجسسد کی عملیک حق ان لعبندک علیک حق ان نیز السجسسد کی عملیک حق ان نیز السجسسد کی عملیک حق ان نیز السجسسد کی عملیک اسلامی منافی مقبولیت کے نہیں خود ایک السب قور کی کرور ہیں ان ریاضات کے شمل نہیں اور نعمائے حسید منافی مقبولیت کے نیمیں خود ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ والم کروہ شمان سے جماد میں گئے ہیں۔ جائی السب من حملوک علی الاسرة انسودہ شاہانہ شان سے جماد میں گئے ہیں۔ جائی الیک کوفر مائے ہیں۔

چونقراندرقبائے شاہی آید بہتر میں اللہی آید ان حصرات کوکسی خاص شان کا اہتمام ندھا تھی کمیل ہے تو بھی دوشالدان میں ندگو کی شرط فقر ہے ندمنانی فقر۔اس کی تائید میں ایک واقعہ بیان فر مایا مولانا رشیدا حمرصا حب کے ایک شاگرد ملفوظات عليم الامت جلد ٢٥ \_\_\_\_\_ جميل الكلام

پیرزاده ساؤهوره (طلع انباله پنجاب) میں تنے ان کوکٹین سے ایک چوند ملا تھا جو بہت پرانا تھا۔
مولوی صد ابنی احمد صاحب موالا تا کے بیمان آریہ تنے ۔ انہوں نے اسے ایک کیڑے میں ہی
کردیا کہ مولا تا کی خدمت میں پیش کردینا۔ جب حاضر ہوئے اور پیش کیا تو مولا تا نے فر مایا کھولاتو
ایک بالشت بھی سالم ندھا۔ آئی ہمہ والع والع شدینہ کیا گیا تم کا مصدال تھا مولا تا نے فر مایا کہ
جعہ کے دن جوہم جوڑ ابد لین کے اسے اس کے ساتھ رکھ دینا چنا نچہ جعہ کے روز اس چونے کو پین
کر خطیہ بڑھا۔

# عالم كاحرام

الما - فرمایا کر حضرت خانجی صاحب نے مولانا مشکوری سے پیچھا تھا کہ مقامات باطنی میں كمال تك ين محمة ومولاناً نے جواب ميں لکھا كوالحمد للدمدح وذم ميرے لئے دونوں يكسال ہو من فيم تو حفرت نے بہت خوش ظاہر فر مائى ۔ پھر فر مایا كہامتحال بھی ہوتا ہے اس طریق بین اور الكابر كابهوتا باور فرمايا كدحفرت علم كاوجهت مولانا كاال قدرادب فرمات تصركه ناواقف کوگ اگراس برتاؤ کود کیصے تو مولا تا کو بیراور حضرت کوم پیر تحصے اتنا ادب تھا کہ حضرت نے مولا تا ے مجالی اور نہیں دبوائے۔مولانام کر قاسم صاحب ہے تو گوارا فر مالیتے ہے گران اے نہیں۔ امتحان برفرمانا كمرحضرت جب تفانه بهون تتقاق ايك دفعه مولانا محنكوي مهمان تتع اور كهانا حفرت کے ساتھ ی کھار ہے تھے۔ مولانا شخ محمرضا حب تشریف لے آئے بیر بھائی تھے۔ ب تكلف منظفر مائے گئے آیا آج تؤمر پیرصاحب کے حال پر بڑی نوازش ہوری ہے كہ ساتھ كھا تا تھلا یا جار ہاہے۔ باوجود یک حضرت میں بے عدا تلسار تفاخصوش مولا نا کے ساتھ مگر اس وقت شان مشخت كاغلبه والفرمايا مال واقعى معتوميرى نوازش عى ورندان كالتوبيد درجه تفاكه ماته عرروني ركهتا اوررونی پردال اورکہتا کہ جاوہاں بیٹھ کر کھا۔ منہ ہے تو یہ فرمایا اور کنکہ یون ہے مولانا کی طرف ویکھا كه كيا الرَّبُوا يَهِ مولا ناست كمي منظ يوجها فيها كه آب پركيا الرَّبُوا فرما يا كه بين اس وقت سيمجه ريا تها كه حصرت في بروى رعايت كي ميل تواس قابل جهي نه تفار اورمولا ما بهي حضرت سے استے كھلے

4

# موتواقبل ان تموتوا

۱۳۴۳ - آبگی صناحی نے خطاعین لکھنا کہ میں اس حال میں ہوں کندندہ ہوں نہ مردہ فرمایا اُجھاتو ہے موتو اقبیل ان تمونوا۔

## كل جديدلذيذ

سام ا۔فرنایا مولانا محمد قاسم صاحب امراء کودال ساگ دغیرہ کھلاتے ہتے اورغر باء کو گوشت تھی دغیرہ کئی نے سوال کیا کہ اس کی کیارجہ ہے تو اصلی وجہ تو اور یا تھی مزاحاً فرمایا مہمان کولذیذ کھانا کھلانا چاہئے اورکل جدیدلذیڈ ان کے لئے بیجدید ہے اوران کے لئے وہ جدید۔

### يراني حفرات

سهم ا۔ آیک صاحب پرانے ملنے والے آئے بشیر الدین ایڈ پٹرالیشیر جن ہے مسلک ہیں بہت سااختلاف بھی تھا گر پھڑ تھی ان ہے خوب بشاشت کے ساتھ یا تیں ہو کیں۔ پھڑاس پر فرمایا کہ پہلے زمانہ بیں لوگوں کی زبان میں اوب نہ تھا گرول میں تھا۔ اور اب زبان میں تو ہے دل میں میں نہیں ۔۔۔

ا المرتزيا يمجوب إلى ايرافيش يهال تك كرتودهنوديني التعطيد الله على الكروعا كي بع "المسلهسم الجيني مستخيفا وامتني مستكيفا والعشوني في ذمرة المعساكين "الإفامع

المفوظات عليم الامت جلد ٢٥ - جميل المكلام المفوظات عليم الامت جلد ٢٥ الله المفوظات عليم المفوظات عليم المفلام المفلام

اور اب میں حال ہے کہ طاہر میں تو اوب ہے مگر باطن میں ہیں۔ ویکھٹے ان بڑا نے لوکوں کی ہی خصوصیت ہے کہ باوجود بہت ہے اختلا فات کے محبت ہے۔ وصل صاحب نے عرض کیا کہ رہے۔ ایڈ ینر صاحب آئی کل تو نماز وغیرہ بھی خوب پڑھتے ہیں۔ تنہیج بھی پڑھتے ہیں فرمایا اس وقت سے خوبیاں بھی جی اپنا نرانی خوبیوں کے ساتھ لیکن اگر کوئی برائی بھی ہوتو وہ ایس ہے۔ جیسے اگر اس چرہ

خوبیال بھی ہیں پرانی خوبیوں کے ساتھ لیکن آگر کوئی برائی بھی ہوتو وہ ایسی ہے۔ جیسے آگر آل چئرہ پر ہوتو حسن ہے۔ بشرط کیڈیل ہی آل مذہوں ای طرح مجاس کثیرہ کے ساتھ تھوڑ اسانقص بھی کمال کی از بہنتہ ہے۔ کی از بہنتہ ہے۔

ں ریجت ہے۔ بے تعکافی ۱۳۵۵ – فرمایا مجھ کو کو کی خادم بنائے تو میں تو بہت زیادہ اور بہت جلد بے تکلف ہوجا تا ہوں۔ تکلف تو میرے اندرے ہی نہیں مگر لوگ خواہ مخراہ میری فضول تعظیم کرے درمیان میں ایک مجاہب

کفراکز کیتے ہیں۔ عمل دس اس منام منام کا فرائز کے انتہ مناب انتہا کا منام کا مناب کا م

۱۳۶ - ایک صاحب نے کسی کی نسبت گہا کہ یہ بچھاتو کرتے ہیں فر مایا جولوگ بچھاکرتے ہیں وہ ان سے تواجھے ہیں جو پچھ بھی نہیں کرتے جیسا ایک شخص رو ٹی بھاتا ہے وہ بھاتا تو ہے جیسے بھی بھا تا ہے وہ اس سے تواجھا ہے جو بھاتا ہی نہیں محض دوسرے کی بھائی ہوئی میں عیب ہی نگالتا ہے۔

حصرت کی سیاست ۱۳۷۷ - این سیاست کا ذکر فرمات ہوئے فرمایا لوگوں سے لڑائی تو ہے بیری گر الجمد للدوہ

ناراض نہیں ہیں۔شاید کوئی ابقاق ہی ہے تاراض ہوگا۔ وجہ سے کہ میں کڑتا ہوں مگران کی مصلحت ہے لڑتا ہوں اپنی مصلحت ہے نہیں کڑتا اس لئے وہ ناراض نہیں ہوتے۔

يرعايات

۱۳۸- پھرائی تاراضی کے وقت بیں بھی ہر متم کی رعایت ملحوظ رکھنے کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا بیں نے ایک مخص کو نکالا کسی بات بر وہ مجد سے باہر جانے لگا تو بیس نے کہا کہاں جاتا ہے اوجر جامع دیے اندر تا کہ اس مجد تو بیٹھے کہ اس کا ارادہ ہو معذرت کرنے کا تو وہ کرسکے اور میس ارادہ کروں تو بیش کرسکوں ۔

نفس كاعلاج

ہ ہم ا فربایا اس میں بھی لطف ہے کہ آ دمی مسئلہ لے مختلف فیبا بن کر رہے دنیا میں اسمیس بھی ففس کا علاج ہے۔الیان ہونے میں نامعلوم ففس کیا سمجھ جاؤ ہے۔

ينجشنبر له ١١رجب ١٣٥٤ معبد خواص مين بعد عفر

لطيف

ہ ١٥ - مصرے عيادت كا خط آياتو فرماياكسى نے قبرى كيا كہ قاہرہ ميں بھى خبر يہنجادى -

مروت

ا ۱۵۱ - فِرَ ما یا مولوی عبدالسیع سے صاحب میر نفو میں تصفاعری میں غالب کے شاگرد تھے جب نائی خط بنانے بیٹھا توریشعر پڑھا شعرا نمی گاہے یا کسی اور کا ۔۔۔

طلق بردودست تراقطع داجب است اصلاح ي دي خط پرورد كاروا

ان کے پہاں تو مواود شریف کا بہت اہتمام تھا یہ بھی میر نمو کی ای ریاست میں ہے جس میں والد صاحب سے جب میں والد صاحب سے جب میں معاضر ہوتا تھا اکثر لوگ وعظ کی فر مائش کیا کرتے ہے ۔ میں وعظ مین متعارف تھا مولود شریف کا بھی تذکرہ تکمیر کے ساتھ کیا کرتا مگر بھر بھی وہ و یہے ہی محبت و شفقت فرماتے ہے ۔ ایک بارمولا نامحہ قاسم صاحب میر ٹھ تشریف لائے تو بعض لوگول نے بوجھا

24

کہ آب مولود نہیں کرتے اور مولوی عبدالسی صاحب کرتے ہیں مولا نانے فرمایا اس میں احب دیا اکثر ذکرہ "معلوم ہوتا ہے ان کو حضور افتری صلی الشعلیہ وسلم سے مجت زیادہ ہو دعا سو کر بیجھے بھی زیادہ ہو جائے مولوی عبدالسین صاحب خود مجھ سے گئے ہے جاتا ایسے تحق سے کوئی کیا برائے گرے ہو جائے مولوی عبدالسین صاحب خود مجھ سے گئی کیا ترائے گرے ہو ۔ کیکھے باوجود اختلاف مسلک کے کیسی خصوصیات کی باتیں ایک دوسر سے کے لئے کر ان گئی کی کرتے ہے ان لوگول کے دل کتے صاف ہے ۔ بی مولوی عبدالسین صاحب مولا نا گئلوں کی کرتے ہے ان لوگول کے دل کتے صاف ہے ۔ بی مولوی عبدالسین صاحب مولا نا گئلوں کی خوان نا گھوں کے ایک بارات میں گئے ہے حال کہ باتم بہت اختلاف رہ چا تھا گر مولانا نے بیر بھی خاطر داری کی اور فرمایا شام کو گھانا میر سے ساتھ کھانا ۔ لوگول نے برخی گیا کہ اب تو یہ آئے ہوئے ۔ فرمایا نہیں مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نہیں مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نہیں مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی دل شکنی مروت کے خلاف ہے ۔ فرمایا نیس مہمان کی میں میں ہو ایک ہو ان کی میں نیس رہتی ہو تھی ہو تھ

### تشدد

ا ۱۵۲ - فرمایا مولانا گنگونگ عوام میں بخت مشہور تصحالا نکہ بخش غلط تھا اس زیانہ میں آیک مولانا محمد سین بنی بھی موجود ہتھ ۔ جود ہلی میں مقیم سے اس میں تشدد بہت تھا خودان کے کلام ہے بھی معلوم ہوتا ہے مولانا نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ مولوی محمد حسین میں تشدد بہت ہے تو ہوشمن موجود میں شدد بہت ہے تو ہوشمن موجود کیا تشدد کرتا ۔ فرمایا محمد حسین نام پریادا یا ایک صاحب شے دوسر سے کے تشدد کو پہند نہ کرے وہ خود کیا تشدد کرتا ۔ فرمایا محمد مین نام پریادا یا ایک صاحب شے دوسر سے کے تشدد کو پہند نہ کر سے وہ خود کیا تشدد کرتا ۔ فرمایا محمد مین نام پریادا یا ایک صاحب شے میں تبعید کیا سند موجود کیا تا ایا امام حسین ۔ لوگوں کو تجب ہوا تو آب کہتے ہیں تبعید کی سند ان کیا سے میں تبعید کی سند کی سند کی سند کی ان کا میں کا میں کا میں کا کہ کا میں کا میں کا میں کا کہ کیا تھی کی سند کی سند کی کے ان کی کی کے ان کی کی کو کی کو تبدید کی کے ان کی کی کرنا کے کہ کی کے ان کی کی کرنا کے کہ کا کہ کی کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کی کرنا کے کہ کرنا کو کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کی کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کی کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کے کرنا کے کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کی کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کے کہ کرنا کے کرنا کے کہ کرنا

ل التقريب وشدال جب كامجلن مين حاضرنه تقا أبيعد الإبرار بين عالبًا بيعلس بوكي ١٦٠

مع مصنف الوّارسَاطِعة وحمد بالأي وغيره بدكي رسوم كي طرف ماكل تھے۔ ١٣ جامع

 كيابات بديدايداى بي عيدا الم على درب الما على نام ركعة موتوا ما حسين عي كيام رج به الما على نام ركعة موتوا ما حسين عي كيام رج به الما تو آخر جيونا الى رباد بيرفر الما كفرق صرف رواح كائب درمضا ل على درجب على كثرت ب ركفة مين كي رفي الاول على ركه ليا تو منظر مجما جا تا ب - ايك هخص كي كنيت هي الوعبد الله كن ظريف في بي جيما تمها را كيانام باس في كما ابدو عبد السلم السدى المسلم الله يا المسلم المسلم الله يعد السلم المسلم ال

### مولا ناسالار بخش کے واقعات

١٥٣- اي سلسله مين فرمايا مولانا سالار بخش صاحب كام تاريخي موت تقد عا معمل ہی ہوں۔ چنانچہ ایک لڑگی کا نام رکھا تھا جا کیے زا کی تنگری اتم خیرا کسی نے معنی یو پھھے تو فر ما یاعلم کے کیامعنی ہوتے ہیں۔ عثان کے کیامعنی عمر کے کیامعنی۔ فارخ التحصیل متے مگر د ماغ میں ذراسا خلل ہو کمیا تھا۔مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب نے ان کی دستار بندی کی ہے۔ان ہی مولانا سالار بخش صاحب نے ایک تاریخی نام تکالاتھا۔ غلام قاسم ۔اس میں جالیس عدد بر و مسئے تو آ ب نے غلام كاميم حذف كرديا \_مولا تامحر يعقوب صاحب ذبانت كے ساتھ ظريف بھی تھے \_ جب مولانا سالار بخش كانتقال بواتومولانانے سالار بخش كے عدد تكالے تو دوعد وزيادہ بوتے تھے۔ آپ نے وونوں الف حذف فرمادے اور فرمایا انہی کے قاعدہ کے موافق تاریخ ہوگئی۔ ایک مخص نے مولانا سالار بخش صاحب سے کہا کہ آپ بدعت کے اپنے تو محالف مرخود آپ کا نام بدی ہے۔ حضرت سالار بخش نے فرمایا پیلفظ سالار نہیں ہے ہیہ ہے سال آر بتلا سال کا لانے والا کون ہے۔ بجز اللہ اتعالیٰ کے ۔ایک محص کا نام قمر الدین تھا۔لوگ اے کر دخرو قمرو کہتے تھے مولانا سالار بخش صاحب اس ہے خفا ہوگئے ۔ تو فر مایا وہ کم رو بھونڈ امنداور ذرایز ھے ہوئے لوگ کہتے ہیں خم رو مُنزُ هامنداورجو اورزياده بيز هے لکھے ہيں۔وہ کہتے ہيں قمرونگر مقم رو ہے بعنی آتھ اور چلا جاعا کم کی مجلس ہے۔ بیمولوی صاحب وعظ بھی کہتے تھے۔عور تنس زیادہ مرید تھیں۔ وعظ کے اعلان کے

کے نقارہ بھاتھا اور فرمار کھاتھا کے ہمارے بہاں فرش کا انظام نیں ہے۔ جوآ و نے بیڑھی ساتھ لاوے نے جنا نچو کورٹیں آئی تھیں اور اپنی اپنی بیڑھیاں بچھا کر بیٹھی تھیں سنا ہے کہ ان کی مرید نیاں مجھٹی تھیں کہ بیٹا پ پائٹھا نہ سے روزہ فوٹ جاتا ہے اس لیے جہاں مغرب کی اوان ہوئی لوٹا کے کر پائٹھاند دوڑی جاتی تھیں فرمایا ایک وفعہ ۲۹ رمضان کو جا ندنیہ ہوا ۔ آپ جوسو ہے تو خواب میں ویکھا کہ جا ندہو گئی لوگوں نے کہا خواب کا کیا میں ویکھا کہ جا ندہو گئی لوگوں نے کہا خواب کا کیا اعتبار فرمایا نہیں میرا خواب غلط نیوں ہوسکتا۔ سورج نہیں نکا تھا کہ گاؤں کے لوگ آئے اور شہادت وی فرمایا دیکھو میں کہتا نہ تھا۔

#### الضأ

۱۵۲۲- ای زبانه بین ایک صاحب جاده تھے۔ شاہ علی احمد ماع سنتے تھے۔ جب مولا ناسالار بخش صاحب کومعلوم ہوتا ان کے قلعہ پر جا جڑھنے اور وہ ادب سے پھونہ کتے تھے۔ آخر جب بہت تک ہوئے از اور کی ان کوعد الت بین بلایا گیااول انکاز کرویا ۔ لوگوں نے کہا کہ چلے جا و کہیں تو پر سے جا کہ گوری ان کوعد الت بین بلایا گیااول انکاز کرویا ۔ لوگوں نے کہا کہ چلے جا و کہیں تو پر سے جا کہ گوری ما یا بھی کو عرضی وعوی سناوع جن وی گواہ مند ملا مدی نے حاکم سے کہا چھا یہ میں کا میں نے حاکم سے کہا چھا یہ میں گوری سناوع جو کی سناوع جن وی سنایا گیا اس بین سے عبارت تھی کہ دوسو آ دی لے کر جھ پر چڑھ آئے ۔ آپ نے ماکن کہ بالکل غلط ہے۔ وجو کی خارج ہوگا تھا کہ بالکل تھا گارج ہوگا تھا کہ جا دی ہوگا گارج ہوگا گارج ہوگا گارج ہوگا گارج ہوگا گارہ ہوگا تھا کہ ہوگا تھا کہ ہوگا گارہ ہوگا تھا کہ ہوگا گارہ ہوگا گارہ

ای سلسلہ بیں فرمایا بیمولوی مناحب ایک دفعہ شرح جای پر صالات تھے کئی مقام پر مولانا جائی پر اور جائی پر اور جائی پر اور جائی پر اور جائی پر ایک اعتراض کیا۔ رات کوخواب میں دیکھا کہ حضور شکی اللہ علیہ وہلم رونق افروز ہیں اور مولانا جائی نے ان کے اعتراض کی شکایت کی جصور میلی اللہ علیہ وہلم مولانا جائی نے ان کے اعتراض کی شکایت کی جصور میلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا دونوں مارے ما است تقریر کروہم فیصلہ کریں گے۔ دونوں نے تقریر کی تو حضور نے

مولانا جای کی تقریر کی تصویب فرمائی توبید کیا عرض کرتے ہیں جھنور ذرا سوج کر فرما سیئے حصور صلّی اللّه علیہ وسلم نے فرمایاتم تو مجنون ہوبس میج کوا مجھے تو مجنون تھے مگر مجنون بھی کس کے حصور کے۔ مااگر قلاش وگر دیوانہ ایم

ای سلسله میں فرمایا مولانا شہید کی اس زمانہ میں شہرت تھی ذہانت کی بھی اور علم کی بھی ۔ مولانا سالار بخش صاحب نے فرمایا کہ میر ہے سامنے آئیں تو ایک منٹ میں بند کردوں ۔ اتفاق ہے مولانا کا تشریف لانا ہوگیا۔ ملنے آئے تو گھر میں جھپ سمئے ۔ جب تشریف لے محمئے تولوگوں نے کہا مولانا آپ گھر میں کیوں جھپ مجمع تنھے فرمایا ذہیں لڑکا ہے میراعلم اڑ الیتا تو دنیا کو تک کردیتا۔

100-ای سلسلہ میں فرمایا سہار نپور میں ایک عالم تھے۔مولانا سعادت علی صاحب وہ ان مولوی صاحب میں ایک عالم تھے۔مولانا سعادت علی فرمایا کون ساکام کیا ہے مولوی صاحب سے ملئے آئے تو نام پوچھاانہوں نے عرض کیا سعادت کا۔انہوں نے مزاح میں عرض کیا حصرت! ایک بیوہ کا تو نکاح پڑھ کر آ رہا ہوں فرمایا ہاں تو واقعی سعادت ہے۔

الضأ

101-ای سلسلہ میں فرمایا نماز میں جوقر آن شریف پڑھتے تو ککڑے ککڑے کرکے پڑھتے سے ۔ایک دن تھانہ بھون میں ای طرح پڑھ رہے تھے چندلڑ کے بنس کے نیت تو ڑ کے بھاگ مجھے ۔ سلام پھیر کرفر مایا بیکون متھے حرامی تکتے لاؤان کو بکڑ کر۔ لوگوں نے بیہ بچھ کر کہ نہ معلوم کیا کریں ۔عرض کیا کہ دہ تو جلال آباد کے متھے۔اور وہاں چلے مجھے ۔فرمایا اچھا مجھ کو وہاں لے چلو ۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت!انہوں نے تو بہ کرلی ہے فرمایا اچھا۔

الينبأ

ا ١٥٥- اى سلسله مين أيك عالم جوسهار نيور مين سرشنة دار تھے سلنے آ ئے بوجھا كون جوعرض كيا

سرشتہ دار فر مانیا سرشتہ دارانی الگریز وں کی نوکرنی ۔ آلک محض نے چیکے ہے عرض کیا حضرت بیا عالم بھی ہیں۔ فرمایا اچھاتم عالم ہوانہوں نے خوش طبعی ہے عرض کیا جی ہاں فرمایا اچھا کچھ پوچھوں کہا کہ بوج و فرمایا بناؤ کدم واکیا ہے انہوں نے عرض کیا کیا عالم کے لئے رہے صروری ہے کہ فی الفور جواب دیے فرمایا منہیں تو عرض کیا کل جواب دول گا۔ پھرعدالت میں گاؤں والوں ہے بوجھا تو انہوں نے کہا کہ بھتی کائے کر جو جڑی چھوڑ دیتے ہیں اس کومڑ وا کہتے ہیں۔ دوسرے دن انہوں نے آ کرعرض کیا فرمایا ہاں کسی ہے بوچھ لیا ہوگا۔ انہوں نے کہا بوجھنے میں گیا حرج ہے علم تو ای ہے بوجتا ہے۔ پھرانہوں نے عرض کیاا چھا میں بھھ یوچھوں فرمایا یو چھو عرض کیا کہ بتا ہے تاک دنادن دنااس کے کیامعنی مفرمایار یو ژوموں ہی والی کہی ۔ انہوں نے عرض کُیا آور آپ نے رانگڑوں (راجپوتوں) والی کی تھی ۔مولا نانے فرمایا بلاسے پھر بھی رانگڑ جمان ہیں اور نائی ڈوم 🖟 تحمین انہوں نے عرض کیا کہ را نکہ و تو چور ہوتے ہیں فر مایا اللہ کے سوں ( فقم ) ہم تو چور نہیں وہ لا حول پڑھ کراٹھ کر چلے مجے فرمایا ان کے بھائی کا اور ایک بنینے کا مقدمہ چل رہا تھا بنتے نے ان ک صحوابی میں طلب کرا دیا۔ آپ حاکم کی طرف سے پشت چیبر کر کھیزے ہوئے اور قرمایا بھائی کا فر براند مائے کافر کا مندو یکھول ندو کھاؤں ہوں۔ مجھے مندے کیا آواز توس بی لے گا۔ پوچھ کیا ہو چھے۔اس نے پوچھا کہ اس مقدمہ میں تم کیا جائے ہو بیان کرو۔ فر مایا میرا بھائی جھوٹا ہے۔ بنیا سچا۔ حاکم نے کہالیں جاؤ۔ پھرلوگوں سے کہا کہ برزرگوں کو تکلیف نہیں دیا کرتے ۔ فرمایا جب راستہ میں چلتے اور کوئی کہنا کہ بچیز ہے تو ہو چھتے تو کون ہے ہندویا مسلمان اگر کہنے والا ہندو ہوتا تو اس راستہ کو چلتے اور فرماتے ہندو کا فرکی مخالفت کرنا جیا ہے۔

#### الضأ

۱۵۸ - قاضی ثناءاللہ صاحب پانی پق نے ان کوائیک خطالکھا ہے انہوں نے ساع پر بہت بخت مضمون لکھا تھا۔ قامنی صاحب نے برخو دارمجمد سالار کر کے لکھا ہے اور اس میں انتی تختی ہے منع کیا ہے گروہ ان کوسنوا پانی چیتا کہا کرتے تھے پھرفر مایا کیسے کیسے لوگ گز رہے ہیں اللہ اللہ فرمایا ان کا خاندان اب بھی موجود ہے۔ بہت جمولے بھالے لوگ ہیں سانبیٹھ کے تھے۔

حفرت کی نثر میں شاعری

901-فرمایاڈیٹی علی جاوصاحب کے والدے منقول ہے انہوں نے میرے متعلق کہا تھا کہنٹر میں بھی شاعری کرتا ہے۔

بیرنگ خط کی والیسی

۱۶۰-فریایا مولا نا گنگوئی نے ایک بیرنگ خطوا پس کردبا۔ڈاک خانہ میں ہندوکلرک تھا کہنے رگاا ہے تو منی آرڈ را تے ہیں ایک چار ہیے کے داسطے خطوا پس کردیا۔فرمایا بیجال ہے ذہنیت کا نجد یوں کے متعلق فیصلیہ

۱۲۱ فرمایا ایک شخص نے بوجھا کہ تمہارا کیا خیال ہے نجد بول کے متعلق میں نے لکھ ویا کہ میرار خیال ہے کہ اور کے متعلق میں نے لکھ ویا کہ میرار خیال ہے کہ وہ نجدی بین وجدی نہیں اور ضرورت اس کی ہے اگرا یہ ہوجا میں تو ہم آنے والوں ہے اس طرح بوجھا کریں۔

یاز گواز بخدواز باران نجد لوگ ان کا جنید فینلی سے مواز ند کرتے ہیں۔ حالانگ امان اللہ اور رضاشاہ وغیرہ سے مواز نہ گزنا جا ہے۔

التثر ف اور سلطان ابن مسعود

۱۹۲-فرمایا میں نے جواکی کتاب کھی ہے۔التشر ف حافظ جلیل احمیلی گڑھی (خلیفہ مجاز حضرت تقانوی) جب جج کو گئے تھے وہ کتاب ساتھ لے گئے تھے سلطان کے بیمال پیش کی تو جونکہ کتا ہے جودد کھی اورد کھی کرفر مایا ہفتا ہو اضفعا مگر کہنا تو ایوں چاہیے تھا تعصن نوافقہ خیر بہت جوش ہوئے اورنام بنة وغیرہ یو چھاانہوں نے سب عرض کرویا۔

١٩٣٧ - فرمايا ميں نے مسأل تصوف كى ايك فهريت لكھوائى ہے عنوانات التصوف اس ميں تصوف کے ان مسائل کی فہرست کے ہے جو قرآن وجدیث سے ماخوذ ہیں دو ہزار مسائل اقوہ ہیں جوہر بیری نظرے مجھے قرآن وحدیث ہے لگے اورغور کرنے سے اور بھی نکل مکتے ہیں اس سے معلوم ہوجائے گا کہ اس فوختر کا اور محدث کہنا ظلم ہے اور جہاں کسی مسلہ میں غلطی ہور ہی تھی اس غلطی پر بھی اطلاع دی گئی ہے۔

۱۶۲۰ - فرمایا امرتسر کے ایک غیر مقلد صاحب نے مجھ کولکھا گئے نے شرالقرون کے صوفیہ کی ا بنی کتابوں میں صابت کی ہے۔ میں نے جواب دیا کہ کیا شراکقرون میں سب ہی شر ہیں ۔ پھر پیا صاحب تفانه بجون بھی آئے تھے اور آئے ہے پہلے سے ساف لکھ دیا کہ جانے کرنے آتا ہوں مگر يهال النهي كي جانج ہوگئي۔اس طرح ہے كهان كے بيٹے ہوئے الگ صاحب نے يو جھا كہ مجھ پر قوت شہوانیہ کا غلبہ ہے اور نکاح کی وسعت نہیں تو وہ بزرگ مجھے سے پہلے ہی فورا بول اٹھے کہ روز كركوا ورحديث يرحدي ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاءاس يهم كدروز ي بهي ريح مريح في موالين وه توختم بوسكة . ذخل ورمعقولات كي بحائة ورمنقولات كيا تها مكران كي قابليت توخم موكن - مين في الشخص عنها كدروايت مين ميالفظ بي فعليه بالصوم على الزوم كے لئے ہے بھر لزوم ما اعتقادى ہے ياملى اور طاہر ہے كہ علاج ميں اعتقادي مرادنیں ہوسکتا تو لڑوم عملی مراد ہواا ورلز دم عملی تکرارے ہوتا ہے اس للنے صدیث کا بدلول رہے کہ "كثرت ب مسلسل ركھوا س كى كترت سے قوت بہميد منكسر ہوگى چنانچەرمضان مين اول اول ضعف نہیں ہوتا حالا نکہ صوم کا تحقق ہوا بلکہ اخیر میں ہوتا ہے کیونکہ کشریت کا تحقق ہوا۔ اور رازاس میں بیا ہے کہ ضعف نفس صوم سے تبین ہوتا۔ بلکہ کھائے گاجو وقت معتاد بدلا جاتا ہے دوہرے

وقت میں کھانا ویسے جز و بدن نہیں ہوتا اس کے ضعف ہوتا ہے لیں مذارضعف کا مخالفت عادت ہے اور مہی راز ہے صوم دہری ممانغت میں۔ کیونکہ جب وہی عادت ہو جائے گی او قوت جہمیہ میں عنیف نہ ہوگا ۔ بعض اہل طریق نے فرمایا ہے کہ جس نے رات کو پیٹ بھر کر کھایا تو اس نے روزے کی روح کوئیں پہچانا۔ میں نے اس گاجواب دیا ہے کہ ضعف مخالفت عادت ہے ہوتا ہے یعنی مثلاً سحری میں خوب کھالیالیکن عادت کے دفت باؤآ یا اور کھائے کو ملائمیں تو آس سے ضعف ہوا اور اگر کم کھانا روزے کی روح ہوتی تو حدیث شریف میں صاف ممانعت ہوتی پیٹ بھر کر كهائي بكراك عديث مين توروزه افطاركران كي فضيلت مين بيلفظ بين من اشبع صائماً الرشيع ندموم موتا تواشاع جواس كأسبب بيضرور فدموم موتاك تبان مولانا كالأستجين كفليس اور معلوم ہوا کہ بڑھنااور ہے اور جاننا اور ۔اس برفر مایا کے مولانا محمد قاسم صاحب فر مایا کرتے تھے۔ كه أيك يره صنا ب أيك كننا ب تو كنف كي كوشش كرنا جائية اور كنف كي مثال مين أيك حكايت بیان فرمائی۔ ایک مخص مرابیہ کے حافظ تصان ہے کی غیرحافظ بداری کی گفتگو ہوئی غیرحافظ نے وہ مسئل بداريين بتايا حافظ في كها كه بداريش فيس اس في كبابدارين جولاؤ بداري آياتواس نے دکھایا کردیکھو میسکلیاں مقام ہے متعبط ہوتا ہے ہید مکھ کروہ رونے لکے کہ بھائی پڑھاتو ہم نے مکر سمجھاتم نے بس بعض اوگوں کی سطحی نظر ہوتی ہے گہری نہیں ہوتی ۔

# جارشنہ لے ۱۸رجب کے ۱۳۵۷ میر خواص میں بعد عصر تشدد بھی شفقت کے لئے ہے

110-فرمایا ایک صاحب نے لکھا تھا آنے کو۔ میں نے لکھا شرائط بھی معلوم ہیں۔ تصانیف میں سے چھانٹ کر بچھ شرطیں لکھی ہیں تو میں نے لکھا ہے کہ اگر شرائط کے اجتماع پر بھی مزعومہ فائدہ نہ موارد یکھے کیا جواب آتا ہے بھر فرمایا کہ بہلے سے ایسی تحقیقیں اس واسطے کی جاتی ہیں تا کہ بعد میں رقم اور وقت صرف ہونے کا قلق نہ ہو۔ چنانچہ ایک صاحب نے جو بلا تحقیق یہاں آگئے مجھ بر

AC

تنقید کی تھی کہ ایک تو لطا کف کی تعلیم نہیں دیتا دوسرے کیڑا اچھا پہنتا ہے۔ ہیں نے کہا کہ سی انگوئی بند سے مرید ہوجاؤ جو کیڑا ہی نہ پہنے اور لطا گف کا جواب سے ہے کہ جب تم خود محقق ہوتو بھی سے رہوئ کی کیا ضرورت ہے۔ لوگ بھی جھے خیال لے کرآتے ہیں وہ پورانہیں ہوتا تو پھران کوافسوں ہوتا ہوتا ہوں ہے بھی اس پر لکھتے ہیں کہ اگر بھی فائدہ نہ ہوا تب ہوتا ہوں۔ بعض لوگ اس پر لکھتے ہیں کہ اگر بھی فائدہ نہ ہوا تب بھی قلق نہ ہوگا۔ تو ایسے لوگوں کو بلا لیتا ہوں بھی بھائیوں سے خدانہ کرے نفرت کب ہے۔ میں تو اس محتا ہوں اور جب صلحا ہے بھتا ہوں تو ان کی این تعلیف بھی گوارانہیں۔

### قبول ہدایا کے شرائط

۱۲۱ ایک منی آرڈروایس ہوا تو ایک صاحب نے دریافت کیا گراس کوا پی غلطی معلوم ہوجائے تو اس کی اصلاح کر لے فرمایا کہ دالیت کی دجہ یہ ہے کہ ان کو جھے سے کوئی خصوصیت نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت نہیں ہے۔ اور یہ خصوصیت شرط ہے تبول ہو یہ کی اب تو ہدید آیک مالکا داری کی طرح ہو گیا باتی والیس کرنے کی دجہ بین برابرلکھ دیتا ہوں تو ان کا بی علوم ہوجاتی ہے۔ ایک صاحب نے والیسی پر کرنے کی دجہ بین برابرلکھ دیتا ہوں تو ان کوا بی الحظی معلوم ہوجاتی ہے۔ ایک صاحب نے والیسی پر کرنے کی دو بین پر کرنے کی دو بین پر کرنے کے لئے کے لئے کہ مرطوں کے انتفاء پر سے لیا عقلاً یہ توجہ کی بات ہے۔

### وستى جواب

۱۱۷- ایک صاحب نے دی خط دیا اور جواب کے لئے ڈاگ کالفاف اس بھی رکھ دیا تھا تا کہ مولانا کی آ زادی میں رکھ دیا تھا تا کہ مولانا کی آ زادی میں فرق نہ پڑے جب جا ہیں جواب لکھ ویں اس کا جواب ای وقت لکھ کردئ تا ہوں دیدیا اور فرمایا کہ میں فر کوشش اس کی کرتا ہوں کہ لوگوں کے پیسے زیج جا کمی فکر آ زادی رہے اس وقت جواب تیارہوگیا دیدیا اور اگر جواب موچنا پڑتا تو دوسرے وقت لکھ کرڈ آگ ہے جیجے دیتا

لے جمعہ ۱۲ جب کواحقر مجلس میں جا ضرت تھا اور شنبہ آکو کا نپور کا سفر ہواؤیاں مولوی ابرار آگھی نے لکفوظات صبطہ کے کارجب سے شنبہ کووالیتی ہو گئی اس روز بھی احقر شرکے کیلٹ نیس ہوا۔ ۱۴ جا مع

تكلف

۱۹۸-لکھئو ہے والیسی کی تاریخ کی اطلاع مولوی شبیر علی صاحب کوئیس دی اس کیوجہ میں فرمایا وہ اپنا کرایہ خود دیتے ہیں مجھ سے نہیں لیتے تکلف کرتے ہیں نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے آرام ان سے ملتااب نہیں ملے گا۔

بيتكلفي

۱۹۹۱ - فرمایا تھا نہ بھون میں قبرستان کے لئے جب زمین قریدی تو بعض مالکوں نے قیمت
لینے ہے اٹکارکیا میں نے کہا اب تو لے لوچر ہدید کردیتا اور جھے اختیار رہے گا جا ہے لوں یا نہوں انہوں نے بعث دیا اور زمین آگئ عرض ہے تکلفی بڑے آرام کی انہوں نے بعث دیا ہے تو بین بے بھر فرمایا جب اللہ تعالی نے بھے دیا ہے تو بیس بے موقع کیوں اور دوسروں کی پہنگیف جیز ہے پھر فرمایا جب اللہ تعالی نے بھے دیا ہے تو بیس بے موقع کیوں اور دوسروں کی پہنگیف کیوں کوارا کروں نیز وہاں مولوی شہر علی ہے بہت مشاغل بین تجارت زمینداری ائتمام مدرسیہ بیس بہند نہیں کہا تھی۔ کی کاحرج کروں۔

بخل

گالياں

ا 12 - فرما يا افريق سے أيك خط آيا تفاتح يكات كے معلق كچه بوجها تفامي في عذر لكه ديا تفاتة

جواب میں گالیاں آئی میں آئے بھی ایک خطالیے ہی سوالات کا آیا ہے تو میں نے ان گالیوں کو یاد کر کے سوچا کہ جواب ایسالکھوں کہ مذہ سائل کی مرضی کے موافق جواب ہواور مذگالیاں پڑیں سو میں نے لکھا ہے کہ بیسوال تنقیحات متعددہ کا تھاج ہے جس کے لئے تحریر کافی نہیں کئی تحقق عالم سے زبانی حل کرلو۔

## اجانب کی ڈاک کی کثرت

۲۷۱- ایک صاحب نے دریافت کیا کہ ڈاک تو زیادہ ملنے والوں ہی کی ہوگی فرمایا نہیں۔ زیادا جانب کی بی ہے اور کے کے یادر کھوجے یاد کھنا فرض ہے وہی یا زہیں رہتا۔

#### اذيت

سائے افر مایا ایک صاحب نے کھیا ہے کہ آپ نے مجھے بدتمیز لکھا ہے اور ہزرگ تو ایسے نہیں لکھتے تو گویا ہزرگوں سے مجھے تکلیف نہیں الکھتے تو گویا ہزرگوں کے خلاف کیا یہ مجھ پراعتراض کیا ہے۔فر مایا ایسوں سے مجھے تکلیف نہیں ہوتی جو اعتقاد ندر کے کراعتراض کریں ان سے اور امید ہی کیا تھی ۔ تکلیف تو ان سے ہوتی ہے جو دعویٰ محبت کا کریں اور پھرستا تمیں۔

# گھرول بہلانے کے لئے ہے

سم کا فی فرمایا جل سے گھر میں کہدر کھا ہے کہ جس وقت میں آئوں آتے ہی گوئی قصد میں آئوں آتے ہی گوئی قصد میں بات جیت کرنے لگوں اور مزان میں بشاشت و کھوت کہا کرو۔ جب میں بات جیت کرنے لگوں اور مزان میں بشاشت و کھوت کہا کرو۔ گوئلہ شامعلوم با ہر ہے کس حال میں آیا ہوں ۔ آ دمی گھر میں آتا ہے دل بہلانے تم گھنانے تم دکھ لیا کرو کہ اسوقت طبیعت برکیا اگر ہے ایسا نہ ہو کہ اور تم بردھا و گھر میں آتے کی زیادہ تم خرض ہی ہے ور شاور شدید خرار درت ہی کیا ہے۔

# هرنفس برورى معصيت نبيس

٥ ١١ - فرمايا أيك صاحب بتكلف تص كمن الكيم تونقس يرور بوس في كبارية صغرى بوا



### اور کیرا کیا ہے کیا ہر نفس پروری معصیت ہے۔

#### وومراعقد

۱۳۱۱ - فرمایا جب نیاعقد کیا تو برا شور وقل ہوا۔ لوگوں نے بہت کچھ کہا۔ برے گھر بیس بہت اور تقاعور تیں ان کے پاس اس طرح آتی تھیں جیسے قریت کے لئے آیا کرتی جی ۔ خیراس پر تو میں نے پہنیں کہا۔ پھر بعضی عور تو ل نے بید کیا گئے تیں وہاں بھی جاتیں اور بہال کی میں نے پہنیں کہا۔ پھر بعضی عور تو ل نے بید کیا گئے جہاں بھی آتیں وہاں بھی جاتیں اور بہال کی وہاں کہ بیاں۔ بین نے قریب قریب ساری برادری کی الیمی عور تو ل کوئے کر کے کہا کہ دونوں گھر جانے کی اچا ارت نہیں جو بہال آگیں وہاں نہ جا تھی جو وہاں جا تھی میاں نہ تھا تھی ہو وہاں جا تھی میاں نہ جا تھی دواس نے تو بہاں جا تھی میاں نہ جا تھی دواس نے تامیز اص بھی کیا گئے برادری پر حکومت کرتے ہو تھی کریں دفع شرکے واسطے ضرور ہے تھی۔

### شورش كبعض طلبه

221- مدرسہ مظاہر علوم سہار نیور کے بعض طلبہ کی شورش کے ذکر پر فرمایا کہ شاگر دمجت کرتے میں تو استادوں کو بھی مجبت ہوجاتی ہے اور میتو پھر آ دمی ہیں گنا بھی راستہ میں ساتھ ہولیتا ہے تو اس ہے ایک گونہ مجت ہوجاتی ہے مرجاتا ہے تو رہے ہوتا ہے۔

# توكل اورعشق

۱۵۱۰ اس پرایک برزگ کی حکایت فرمائی جورامپور کے رہنے والے تھے قاری صاحب
مشہور سے قرآن مجیدا چھاپڑ ھے تھے۔ انہوں نے جج کا ادادہ کیا۔ اس وات کل سوارہ بید پاس تھا
ایک رو بید کے چنے تعنوا نے اور جارا نہ گاگاڑ ھا لے کر تھیلہ بنایا اور اس میں چنے بھر لئے اور بیادہ
چل کوڑے ہوئے۔ منزل پر کس نے کھاٹا دیدیا کھالیا ورنہ چنوں پر گذر کر لیا۔ آگرہ کے راستہ
سے کئے کسی جگہ ہے ایک کیا بیا تھ ہولیا اور آگرہ آگرم کیا ان کو گوارہ نہ ہوا کہ ساتھی کو و بیے ہی
چھوڑ کر بیلے جا تیں اے فن کیا جب جمبی پنچ تو جہاد کے تکمت کی ضرورت تھی۔ جر جیسے نہ تھا۔
تو کا علی اللہ جہاز پر کے اور کیتان ہے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کوئی تو کری لی جاتے اس نے ویکھا

### الي چنين شيخ كدائ كؤبكو عشق آمدلاابالي فالقوا

پھرآ ٹارعشق کے سلسلہ میں بطور جملہ معترضہ کے ایک اور واقعہ بیان فرمایا کہ ہمارے جمع میں ایک برزگ منتی محمہ بیست صاحب خورجہ کے رہنے والے اپنے برزگوں پر جان ویے والے کہی ایک برزگ منتی محمہ بیست صاحب خورجہ کے رہنے والے اپنے برزگوں پر جان ویے والے کہی برزگ کا تام نہیں کن سکتے تھے۔ سنتے ہی جانے نے لکتے اور گر پڑتے مگر نماز میں پچھ نیس ہوتا تھا۔ تھانہ بھون بھی آئے تھے۔ میں نے منع کر دیا تھا بھر وہاں آ واز نہیں نکلی جو پچھ تھا دل میں رہتا تھا۔ بیس ظاہر میں خاموش باطن میں برجوش بقول نواب عیفہ

تواسے افسر دہ دل زاہد کیے دربر مربدال شو کہ بین خندہ برلیما وا آتش پارہ درداہا فرمایا خود صفور صلی الشرعلیہ وسلم کی بیرخالیت تھی جب نماز پڑھتے ہتے ایک آگ کی سینہ میں ہوتی تھی اورائی آ واز آتی تھی جیسا حدیث میں ہے لیم از بینو سے از الموجل میں نے جب اول اول ان کا جوش دیکھا تو جھزت گڑگوہی کو میں نے لکھا (بید صفرت سے بیعت تھے) کہ آگران کی بین حالت رہی تو کئی وال مرجا کیں گے۔ جواب میں فرمایا کہ آگراہیا ہوا تو شہادت کبری ہوگ ۔ اور جب سے گنگوہ آتے تو مولانا و کیھے ہی فرمانے وہ آسے کان پھوڑ نے والے اور میرمولانا
کود کیھتے ہی گریز نے بتے ان کو کشف بجوں کشف بہت ہوتا تھا اور بھو لے لوگوں کو
کشف بہت ہوتا ہے ایسا کم ہوا ہے کہ عقل کائل اور کشف دونوں با تین جمع ہوئی ہوں ۔ میشنی
صاحب ایک بازلوباری میا نجی صاحب کا حجرہ و کیھنے گئے پھر بیشوق ہوا کہ حضرت میاں جی
صاحب ایک بازلوباری میا نجی صاحب کا حجرہ و کیھنے گئے پھر بیشوق ہوا کہ حضرت میاں جی
صاحب کو جس نے دیکھا ہوا ہے دیکھوں ۔ معلوم ہوا کہ ایک بڑھا پرانا طوائی ہے ہندوجی ہے
میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا بھی ہے ۔ بیا ہے دیکھنے گئے۔ بیشق کے کرشے ہیں کہائی کے
میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا بھی ہے ۔ بیا ہے دیکھنے گئے۔ بیشق کے کرشے ہیں کہائی کے
میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا بھی ہے ۔ بیا ہے دیکھنے گئے۔ بیشق کے کرشے ہیں کہائی کے
میاں جی صاحب نے بچھ پڑھا بھی ہے ۔ بیا ہے دیکھنے گئے۔ بیشق کے کرشے ہیں کہائی کے
میاں جی صاحب نے بھی اور ہندو سے سطحان پروہ شعریا داتا تا ہے۔

عشق دابازم كه يوسف دايه بإزاراً ورد مجمع تبجوه نعاز الديدرازير زناراً ورد

بھراس طوائی ہے بوجھا تو نے میاں جی صاحب کود لکھا ہے اور آیے ہے کھ بڑھا بھی ے۔اس نے کہاہاں، پھر یو جھا تھ گوتھی مازا بھی ہے اس نے کہاہاں، یو چھا کہاں مارا ہے اس نے کہا گردن پرانہوں نے کہا مجھے اجازت وے کہ بین اس جگہ بوسد دوں اس ہندو نے تفوک کلئے کوبھی گوارا کرلیا اوراجازت ویدی انہوں نے خوب بوے دئے۔عشق کا بھی کوئی قانون نہیں ہے اس کے بعد پھراصل قصہ کی طرف عود فرنایا تعنی جب کتان نے ان کا نام لکھ لیا تو ان سے بوجہ تو مجهى نهين الحقوايا به بوجهة الفوالية كالواكب بهانه تفايانوكري كفرائض مين داخل نه تفايغرض انهون نے اپنا کام شروع کردیا باقی اوقات میں اپنے معمولات ادا فرمائے چنا نجے راہے کوا تھے تہجد پڑھتے اوراس میں قرآن شریف پڑھتے ایک روز کپتان نے دیکھا اس نے قرآن شریف مجھی سانہ تھا اب سابوا یسے خص ہے ساجو بے نظیر پڑھتے تھے بے حدد لکشی ہوئی اور بوجھاتم کیا پڑھا کرتے ہو انہوں نے کہا کہ قرآن شریف اس نے کہا بہت اچھی چیز ہے ہمیں بھی پڑھا دو ۔ فرمایا اس کے ير من كے لئے ياك ہونا شرط ہے۔ اس نے كہا ميں توروزا نيسل كرتا ہوں ياك رہتا ہوں انہوں نے فر مایا میہ یا کی مراونہیں ول کی یا گی کی ضرورت ہے اس نے بیو جھاوہ کیسے پاک ہوفر مایا۔ ایک الكمديج لا البدالا التُدمج رسول التُدَاسُ مَن مِنْ هَا مِن إِلَا مِن الله الله الله الله الله مِن الله الإراد ' پیزه هنا بھرتا تھا۔ جہاز کے دوسرے انگریزوں نے کہا گئیم مسلمان ہو <u>سمے</u> ۔ کیتان نے کہا گئیم

میں مسلمان نہیں ہوا۔ اسکواب تک مینجر نہ تھی کہ اس کلید ہے مسلمان ہوتا ہے اس کے رفیقوں نے کہاات ہے مسلمان ہوجا تا ہے مدقاری صاحب کے پاس گیااور کہا کیا میں مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے کہاتم توای روزمسلمان ہو گئے تھے اول تو چیرت زوہ ساہوااور اسکے بعد سب ہے کہد یا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔اس کی بیوی نے آنگریزوں نے خبر دی کہ وہ تو مسلمان ہو گیا ہے اس نے اس ہے کہا ہاں میں مسلمان ہوگیا ہوں متہمیں ساتھ رہنا ہے قو مسلمان ہو کر رہونہیں تو سیجھلق نہیں مگر وہ مسلمان نہیں ہوتی۔اس نے وین کی محبت میں بیوی کی بھی برواہ نہیں کی اور نو کری بھی جھوڑ دی۔اور قاری صاحب کے ساتھ جج کو چلا گیا اوران کا خادم بن کر عمر گز ار دی۔ان ہی قاری، صاحب کے دو وابعے ای سفر کے اور ہیں ایک شروع سفر کا دوسراختم سفر کا۔ پہلا واقعہ یہ ہے کہ جب جہاز پر کیتان سے ان کی گفتگو ہور ہی تھی وہاں دوآ دمی ایسے ہی بے خرج اور تھے اور جے کے متمنی تھے ۔قاری صاحب کومعلوم ہوا تو کپتان ہے کہا کہ ان کے لئے بھی کوئی اور جگہ ہے۔ایں نے کہا ہاں ایس کے ان لوگوں نے کہا کہ ہم توبیا گذرہ کا منہیں کریں گے۔ قاری صاحب نے كهاتمهارا كام بهي مين بي كرلول گاتم ما م كليموالو چنانجيان كا نام بھي لكھا گيا اور تين آ وميول كا كام تنها قاری صاحب کرتے تھے ویکھتے ہے محبت ہاتی جب آثار نہوں تو محض دعویٰ تو اسکامصداق ہے \_

کہا کہ میاں قبل کرنا تو اعتبار میں ہے جب جا ہے کردینا عمراہے کھودکرتو دیجھاوا کرکتا ہواتو بچھے رہرہ جیوڑ دینا ورنے آل کردینا۔ اس پرلوگوں نے کہا کہ یہ وہائی ہے قبر کھودوا تا ہے مگران میں بعظے بوڑھے آدی بھی تھے وہ بولے کہ کھیک تو کہتے ہیں اگریہ قبر آدی کی نکلی تو ان کوئل کرڈ الناغرض قبر کھودی گئی دیکھا تو کتا ہے ۔ پھرای مجاور کی بہت بنائی ہوئی اور قاری صاحب کی بہت قدرو مزالت ہوئی۔

—— جميل الكلام

### مصنوعي قبر

ا اس برجار بائی کی تفور بھی بنا دی ہے۔ کہ سب کو معلوم ہوجائے گرجو جار ہے ہیں وہ اے اس برجار بائی کا ہے گو بنانے والے سے اس برجار بائی کی تفور بھی بنا دی ہے۔ کہ سب کو معلوم ہوجائے گرجو جار بائے ہیں وہ وہائی میں اور قبور اصلیہ کا سامعا بلہ کرتے ہیں۔ پھران بردگوں کے تذکر وہے بعد فر بایا اولیاءاللہ کے تذکرہ میں ہوئی نہیں رہتا۔ میں ڈاگ لے کھنا بھول گیا۔

# پنجشنبه ۱ رجب کوسیامسجد خواص میں بعد عصر خودرائی

۱۸۰-ایک واکرکو بچی دنون کا ساائر ہوگیا تھا ان کے تذکرہ پرفر مایا گدہونے والی بات تو ہوتی ای ہے مراکز کر کے دوالے کا انجام جنون ہوتا ہے گہ خود ہی ہے ہے اس کے مان کھرا کھر ہے کہ خود ہی ہے گھا ہے کہ کردویا خود ہی سوتا کم کردیا ہان کی رائے بھی خاص سائل جن ایس بی بی تی ہم ہے ہے ہے اس کا بیپن سے تعلق ہے۔ جس و کھر ماہوں و سے بہت نیک بیس مگر مجھے انکی طرف سے ہمیشہ ان کا بیپن سے تعلق ہے۔ جس و کھر را بھوں و سے بہت نیک بیس مگر مجھے انکی طرف سے ہمیشہ انتہاض بی رہا بیان ہوئی ۔ ایک صاحب نے سوال کیا کہ کیا ایک اورخود درائی جج بھی ہو جاتی ہیں فر مایا ہاں نیکی کے ساتھ خور دائل جج بھی ہو مائی میں مورت ہے کہ نیکی غیر کا مل ہو۔ یعنی صرف مائی میں مورت ہے کہ نیکی غیر کا مل ہو۔ یعنی صرف ماز روزہ وغیرہ تو کر لیتے ہوں مگر اخلاق کا اہتمام کافی نہ ہو۔ ان بی صاحب کے متعلق فر مایا کہ مناز روزہ وغیرہ تو کر لیتے ہوں مگر اخلاق کا اہتمام کافی نہ ہو۔ ان بی صاحب کے متعلق فر مایا کہ ایک مناز روزہ وغیرہ تو کر لیتے ہوں گر اخلاق کا اہتمام کافی نہ ہو۔ ان بی صاحب کے متعلق فر مایا کہ انگر اخلاق کا اہتمام کافی نہ ہو۔ ان بی صاحب کے متعلق فر مایا کہ انگر اخلاق کا ایتمام کافی نہ ہو۔ ان بی صاحب کے متعلق فر مایا کہ کہ کے یاد ہے۔ لوگوں کا خواق می تو ان می میا جہ بی کہ مجمع ہو۔ ان کا خواق

بھی کی ہے۔ بین نے کہا تھا کہ اصلی ندات بینہ ہونا جائے تو بیصاحب اس نداق کی تا تیہ میں ۔
کہنے کے کرت تعالی نے فرمایا ہے 'واحسر نفسک مع اللذین یدعون ربھم بالغدوة والسعند من اللہ عند القام اللہ بالغدوة والسعند من الله سے آختا الحکااصل ہونا معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا اگر بینداق اصلی ہوتا تو السعند وحشت واصسو "نفر ماتے ۔ لفظ صرخود بتلامها ہے کہا کہ اصلی نذاق بیمونا جا ہے کہ سب سے وحشت ہوموائے اللہ میال کے فرض بیصا حب الن میم کافداق رکھتے تھے۔

### بجوم عوام

ا المُرَّرِّ عَمرِ کے بعد ڈاک آجائی تھی ای وقت سب کا جواب بھی تجریر فیرہائے سے اور جا ضرین سے باتھی اور خاص دینی غلامات بھی ہوا

ملائتی طریقدافتیارکیا ہے آئی وجہ یہی ہے کہ بچوم عوام سے بیچے رہیں بھر فرمایا کہ یہ ملائتی اصلطان ہ
اس معنے میں تو ہے نہیں دوسری اصطلاح منقول ہے جس کی اصل یہ ہے کہ عوام کے بچوم وعقیدت
ہے حفوظ رہنے کے لئے بعض اکا براپ اعمال کو چھپاتے تھے اصطلاح میں ملائتی اس کو کہتے ہیں۔
اب لوگوں میں یہ شہور ہوگیا کہ خلاف شرع کام کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے اہل طریق خلاف شرع
کمی نہیں کرتے ہال لوگوں کی نظر میں خلاف شرع کام کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ غلط ہے اہل طریق خلاف شرع
کمی نہیں کرتے ہال لوگوں کی نظر میں خلاف شرع کا مربول تو اور بات ہے۔ بہر حال اعمال کے اخذا
یاموہم خلاف شرع کے اظہار کی اصل وجہ یہ تھی کہ عام لوگ معتقد نہ ہوں گرمخققین کی رائے ہے ہے
مقتداء کواس کی اجازت نہیں کہ دوسروں کو ضرر ہے اور اس کے متعلق آیک بات مولانا کہ تگوہی عجیب
فرماتے ہے کہ اب تو آگر کوئی ملائتی بنتا جا ہے تو پڑھانے میں اور ا تباع شریعت میں مشغول
درے کیونکہ اوگ ایسوں کو یہ بچھتے ہیں کہ یہ تو ملاہیں آئیس تصوف کیا تا تا ہے۔

## جابل پير

۱۸۱-فرمایا آج کل تو یہ حال ہے کہ ایک مدی پیر جواب مر مجے یہ کہتے تھے جے سے ان اللہ والحمد للہ پڑھنا ہو وہ مولا نا گنگون کے بہاں جائے اور جے درولیٹی سیکھنا ہو وہ بہاں آئے یہ حالت ہے جہل کی ۔ ان بی پیر کا ایک واقعہ بیان فرمایا کہ ان کے ایک مرید تھے ڈپٹی کلکٹر جو بعد میں ان ہے پھر مجھے تھے گرجس زمانہ کا قصہ میں بیان کرتا ہوں اس وقت وہ معتقد تھے ان کید حص میں خود جھے ہے کہ میں ایک باران کی خدمت میں حاضر ہوا (اوران کا لباس اس وقت لقتہ میں خود جھے ہے کہ میں ایک باران کی خدمت میں حاضر ہوا (اوران کا لباس اس وقت لقتہ لباس تھی) تو فرمایا تم حاکم ہوا ورا ایسے لباس میں رہتے ہواس طرح رہنے ہے ہیہ نہیں رہتی جسکی حاکم کو خرورت ہے اور خادم کو تھم دیا کہ ہمارا کوٹ لاؤ اور تجام کو بلاؤ ہے ان کی داڑھی منڈ وا حدی یا تر شواد کی اور خادم کو تھم دیا کہ ہمارا کوٹ لاؤ اور تجام کو بلاؤ ہے میں ہوا کی داڑھی منڈ وا جھے ہے دور خادم کو تھی نہیں دیو تھے ہوا سے دور کوٹ بیٹون پہنے کا تھم دیا ۔ پھر وہ ایک عدت کے بعد ان کے معتقد نہیں دے تو جھے ہے۔ پھرانہوں نے بی کو جھے ہے دور کی تو ہوں نے ان کی تعلیمات نقل کیں تو معلوم ہوا کہ طریق سے بالکل انا ڈ کی ہیں ۔ نیز کا تاعدہ کی سے ان کو تعلیم تر ہوئے کے مریدوں بیا تاعدہ کی سے ان کو تعلیم تو تھے میں خاصل نہیں تھی ۔ ان کوان کے باپ کے مریدوں بات تاعدہ کی سے ان کو تعلیم تو تھے کہ میں ان کو تا ہے کے مریدوں

ای سلسلہ میں فرمایا کہ جھے ہے جکیم صاحب نے (جواکھنو میں معالج سے ) پوچھا کہ کیا چیزیں مرخوب ہیں۔ میں نے کہا کہ ہر چیز مرخوب ہے تو فرمانے لگے کہ ہفتہ میں ایک دو دفعہ ضرور کھا لیا کروامتان ہی ہوجائے گا قوت کا۔ میں رفین تو نہیں جائنا مگر تو اعدے ان کے کہال کا معتقد ہوگیا کہ صدے اندر مباحات کی اجازت دی۔ پر بیز میں غلوبین کیا۔ ای طرز اللہ تعالی نے انعام فرمایا کہ جرم میز الجید سے خان صاحب اکثر مریض سے بوجھا کرتے تھے کی اجازت دی جو الحجید سے خان صاحب اکثر مریض سے بوجھا کرتے تھے

ارشاد ہے کہ محسلو امین طبیت مار ذقت کیم جان کی حفاظت فرض ہے فرض کی اوا تیکی وخول جنت کا ڈریعہ اور کیہوں بھی مجملہ اور ما کولات طبیہ مہا حدے ہے جوتوام بدن بنرا ہے اسلے رہم کی وخول جنت اکا ڈراچہ ہے آاج

#### وساوس كاعلاج

۱۸۳- فرمایا به ار سے حاجی صاحب نے وساوی کا ایک عجیب علاج تبویز فرمایا کہ اگر بکٹرت واقع ہوں اور دفع نه ہوں تو اس مراقبہ میں مصروف ہو جاؤ کہ اللہ اکبر حق تعالیٰ نے قلب بھی کیا عجیب چیز بنائی ہے کہ اس میں دریا کی ہی موجیس اٹھتی ہیں اور کسی طرح نہیں رکتیں تو اس طرح سے وساوس منع الہی کے لئے مشاہرہ کا آلہ بن جاویں سے جوایک باطنی علامت ہے۔

# ذكر بالجمرر يانهيس

۱۸۳۰ فرمایا حضرت مولانا کشکوی نے ایک صاحب کوذکر بالجمر بتایاانہوں نے عرض کیا کہ اس میں تو ریا ہوگی فرمایا جی ہاں اس مین ریا ہوگی اورا گرچکیے چکے ذکر کی بیئت بنا کر بیٹھو سے تو کیا لوگ بیند مجھیں سے کہ معلوم نہیں کہ عرش کی میر کررہے ہیں یا کری کی توبید یا نہ ہوگی۔

#### الضأ

۱۸۵- فرمایا ایک صاحب نے حضرت مولانا گنگوہی ہے عرض کیا کہ ذکر میں نیند بہت آتی

ہے حضرت نے علاج ارشاد فرمایا کہ ایسے وقت میں صدیث میں ہے فسلیس وقد لیمن جب نیند

آجائے سوجاؤ پھرا پی طرف سے افادہ فرمایا کہ میری سمجھ میں توب بات آئی ہے کہ ذکر جبر میں جو

ریا کا شبہ ہوتا ہے ریمجی نفس کا بہانہ ہے کہ ذکر جبر کرنے میں اگر کسی دن آ کھ نہ کھی تو اہل محلہ پر قلعی

مکل جائے گی ۔اسلئے آ ہت آ ہت ہی کرنا جا ہے تا کہ کسی کو پہتہ ہی نہ لگے سب معتقدر ہیں نفس
کے ان بہانوں کوشنے ہی خوب سمجھتا ہے۔

### قبض كاعلاج

١٨٧- فرمايا بهار عصرت كي خدمت من ايك فقشوندي آئ ورقبض بوكيا تفارح عرب

کے حلق لکم ما لمی الاد ص جعیعااور عام نفع کیلئے ہے اللہ اللہ بیمیز بانی ہے اور معزات کوحرام فرمایا۔ سے ویلی والے جوحفزت کے طب میں استاد بھی تنے فیسی کے چند سبق پڑھتے تھے۔ ۱۳ج

ہے عرض کیا فرمایا ذکر جمر کرو کہنے لگئے میرے شیخ نے نہیں بتایا۔ فرمایا تو ان کے بایں جاؤ میرے کیوں آئے ہو۔ بھرانہوں نے ذکر جمر کیا توقیض جا تارہا۔

### الضأ

182- فرمایا مولوی ضادق الیقین ضاحب کوقیض ہوانہوں نے جھے کھے الورائی الدہ بیل نے وکر جھی روحادیا ہے مگر فائدہ نہیں ہوا۔ ہیں نے کھے اکہ بڑھائے ہے ہی زیادہ قیض ہوا ہے۔ بالکل چھوڑ دوسیر وتفری کر دوستوں سے ملولندیز چیزیں کھاؤائی سے بس قبض جاتا رہا۔ رازید تھا کہ کتر سے بجاہدات سے طبیعت ملول ہوگئی تھی اسپاب تفریخ سے نشاط پیدا ہوگیا۔ چھرفر مایا کہ میں کا اورائی دقیق تدبیر کیا گھر جب حق تعالی سی کوگوئی خدمت بیرد کرتے ہیں تو اسپاہ بھی دیتے ہیں اورائی دقیق تدبیر کیا گھر جب حق تعالی سی کوگوئی خدمت بیرد کرتے ہیں تو اندہ ہوگائی دیتے ہیں اورائی دقیق تدبیر کیا گھر جب حق تعالی سے کہوئی فرم پر نیاز ندکر سے اپنا کمال نہ سے جھے در نہ جوالی افادہ ہیں وہ افادہ بڑک کرتے دیکھ لیں کے سب سب ہوجادے گاہی سے علوم کھو بین موہو ہیں وہ افادہ بڑک کرتے دیکھ لیں کے سب سب ہوجادے گاہی سب علوم کھو بین موہو ہیں جب سک القاء کرتے ہیں تلقی ہوتی رہتی ہے۔ اورااگر ناز کریں سب بندہ وجائے۔

### مختلف سلاسل

۱۸۸-فرمایانقشندریه چشتیروغیره سبتام بین اور حقیقت سب کی ایک ہے لینی اور حقیقت سب کی ایک ہے لینی اولسنگ حزب الله هیم المفلحون "نیز نقشیند پول کا نداق چشتی ہوتا ہے اور بعض پخشیر الله الآ ان حزب الله هیم المفلحون "نیز نقشیند پول کا نداق چشتی ہوتا ہے اور بعض پخشیر الله کا نقشیندی۔ تقسیم الیمی ہی ہے جسے و جعلنا کیم شعو با و قبائل لتعارفوا بگراب توان قیودگوری مقصود بالذات محصنے لگے ہیں۔

#### الصنأ

۱۸۹-فرمایا حضرت جاجی صاحب فرماتے تھے کہ ایک قادر کی اور ایک چیتی کڑتے آئے تھے چشتی صاحب حضرت خواہ معین الدین کو جضرت غوث اعظم میں اس طرح ترجیح دیتے تھے کہ ان کی تنقیص ہوتی تھی اور قادری پالعکس۔ حضرت نے فرمایا کے میاں ایک قادر یوں کے باپ
ہیں اور دومرے چھااور چشتیوں کے بالعکس۔ سوباب بھی گوارانہیں کرے گا کہ کوئی اپنے چھا کی
اہانت کرے کہ اسکا بھائی ہے ان فضوئیات کوچھوڑ واور کام میں لگو ورنہ خود باپ بھی ناراض
ہوجائے گا قادری اس تفضیل میں'' قدمی علی رقاب کل اولیاء اللہ' سے اور اس کے صدور کے
وقت حضرت خواجہ صاحب کے گردن جھکا دینے سے استدلال کرتا تھا۔ حضرت نے فرمایا اس
ہوئی تھی۔
ہوئی تھی۔

كثف

پیش اہل دل تکہ دارید ول تانہ ہاشیداز گمان بدخجل

ای سلسلہ میں فرمایا اہل طاہر کے ساسنے تو وضع قطع درست کر لینے کی ضرورت ہے اور ان حضرات کے ساسنے ول درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا لقب جوآسیس القلوب ہے۔ اس پر ایک سسلہ یاد آیا کہ قصداً قلب کا تجسس حرام ہے اور بید مشارکنے کے لئے بھی حرام ہے۔ البتہ جس کو با قصد انکشاف ہوجائے اس پر ملامت نہیں مگر اسکو بھی جا ہے کہ اپنے ول کو اس طرف سے ہٹا لیا قصد انکشاف ہوجائے اس پر ملامت نہیں کرتے اور اس سے بیجی معلوم ہوگیا ہوگا کہ جس کو انکشاف نہ ہوتا ہووہ اقرب الی البنة ہے کیونکہ وہ خطرہ سے بعید ہے۔ پھر فرمایا لوگ اس انکشاف ہی کو زیادہ

کمال سیحصتے ہیں جسکا حاصل میں ہوا کہ بیٹنے کو چغل خور ہونا جائے اور ایسا انکشاف اکثر تو محصٰ طنی ہوتا ہےاورا گرفتی بھی ند ہوتب بھی شرعا جمت نہیں۔

#### بمندوستان ميس شافعيت

۱۹۱ - سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب جج کرنے گئے وہاں جا کرشافعی ہوگئے۔ میرے یا کن اکلاع کا خط آیا۔ بین نے لکھا کہ پہال نہ شافعی عالم میں اور نہ تمہارے پاس ان کی یا کا ان کی اطلاع کا خط آیا۔ بین نے لکھا کہ پہال نہ شافعی عالم میں اور نہ تمہارے پاس ان کی یوری کتا بین بین آئے گاتو پوچھو کے کس سے ان سے اس کا جواب نہ بن پڑا تو خفی ہو گئے میں نے بھی ای نیت ہے لکھا تھا۔

## أبل مدارس كاعدم توكل

آیک مدرسہ کے طلبہ کی شورش کا حال من گرفر مایا کہ مدرسہ والے بھی بہت و صلے ہیں ہب کو تکال باہر کریں۔ مدرسہ الول کا سب کا بھی حال ہوتا ہے۔ جب بھی ایک مدرسہ الول کا سب کا بھی حال ہوتا ہے۔ جب بھی ایک مدرسہ الول کا سب کا بھی حال ہوتا ہے۔ جب بھی ایک مدرسہ بھی وہ وہ مقصور کی جہ کے بھی خال ہوتا ہے کہ بھی کا اور جندہ ہوتا ہے کشیر سواد ہے ۔ کیکن کشیر سواد خود مقصور بھی نہیں مقصود تو ہے کہ آدی کا م سے بیدا ہول اور جو کا م نہ کریں ان کو نکال باہر کرتا ہوا ہے اگر کم ہوجا میں مقصود تو ہو گی گر ہوجا میں ور مند بیر تی المری ہوگی جیسے مردہ مرکز بھول جا تا ہے کہ ترقی تو ہوئی گر ہوجا میں ما تھی در سے الکار کے زبانہ میں بوے برے مدرسوں میں ساتھ سر طلبہ ہے زیادہ نہ ہوتے سے گران میں ہے ایسے ایسے ایسے ایسے نکلتے سے کہ جند وقت ہوتے سے سادگی ای تی کی کہ اگر کئی میں کا می کی ۔ ہما میں کی ہوئی کی اگر کئی اس کی کہ نام کی درسے کرنی ہوتی ہوتی ہے اور کیا میں طاق میں بھی رکھی رہتی اور کئی کی طرح سے قام روشائی مہیا رہتی ہے گرائی میں انکیل نظر آئی ہے اور کہا میں طاق میں بھی رکھی رہتی اور کئی کی طرح سے قام روشائی مہیا رہتی ہوگی ہے۔

ای سلسلہ میں فرمایا کہ جھنرت مولا تا مختلوی کے ذمانہ میں اہل شہر کی ظرف سے مدرسہ دیو بند میں ایک ممبر بردھانے کے لئے درخواست کرنے میں فتنہ کھڑا ہوگیا مگر مولانا بھی فرماتے رہے کہ ان میں اہلیت نہیں ہے غیرا ال کومبر بنانا جا کرفیس میں نے عرض کیا کیا جرج ہے ایک ممبر بردھا لیجے فتندوب جائے گا اور ضرر کھے ہے تیں کیونکہ فیصلہ کشرت رائے سے ہوتا ہے اور کشرت آپ کے خدام کی ہے اور کشرت آپ کے خدام کی ہے اور ند بڑھا نے میں فتند پر جنے سے اندائی ہے کہ بدرسر ٹوٹ جائے۔ فرمایا اگر مدرسہ ٹوٹ کی اور ند بڑھا نے میں فتند پر جنے سے اندائی ہے کہ بدرسر ٹوٹ کا ایال کو بتایا تو ہم گنہگا راور ذرمددار ہوں گے اور اگر ہم نے تا ایل کو بتایا تو ہم گنہگا راور ذرمددار ہوں گے اور اگر ہم نے تا ایل کو بتایا تو ہم گنہگا راور ذرمددار

ای سلسله میں فرمایا کے حضرت کنگوئی نے زمانہ شورتن میں جضرات مدرسہ کوائیک رائے تحریر فرمائی تھی کے مدرسین جہتم کے فرمائی تھی کے جا کیں مگراب تو طالب علم جہتم کے کاموں میں دخل دیتا ہے لوگون کا مذاق ہی بگڑ گیا ہے اور ایسا بگڑا ہے کہ شورو شرکو حیات سے تھے ہیں اور کرکت بھی کر ہے تو ایسا میں اور کرکت بھی کر ہے تو ایسا کی بارو کرکت بھی کر ہے تو ایسا کی بان سے بند و کرکت بھی کر ہے تو ایسا کی بان سے بند و کی کر میں ایسا کی بات کے ای طرح جرگت مستقیمہ بھی ۔ بس ایسا کی بات کے ای طرح جرگت مستقیمہ بھی ۔ بس حرکت غیرمستقیمہ کو حیات بھی دورات بھی میں ۔

تسبتيل

أنظم

۱۹۳۳-مسلمانون کی براہیمگی کے تذکرہ پر فرمایا کوئی تدبیر بدون نظم کے مفیدنہیں ہوتی پس نظم کا اجتمام کرنا جاہجے ۔

### لياقت جثلانا

# بعض وفعدا عتراض ہے عجب کاعلاج ہوجا تا ہے

۱۹۹ - فرمایا ایک صاحب کا خطآ یا که میں نے ایک رسالہ لکھا ہے اس پر نظر اصلاح کردو۔ میں نے جواب لکھا کہ مجھے تو فرعت نہیں اور دوسروں سے بلا معاوضہ کا منہیں لیتا اگر معاوضہ دو گے تو کس سے کام کرادول گا۔ انہول نے لکھا کہ بہت دین فروشی کر چکے ہوا ب تو شد کرو۔ پھر فرمایا ایسے لوگول سے کام کرادول گا۔ انہول نے لکھا کہ بہت دین فروشی کر چکے ہوا ب تو شد کرو۔ پھر فرمایا ایسے لوگول سے رہے نہیں ہوتا ہے درئج ہوتا ہے خلاف تو تع سے سوان سے تو قع بی کیا تھی اور جب کسی سے تو قع بی کیا تھی اور جب کسی سے تو قع بی ندر کھی جائے توریخ بی نہیں ہوگا ہے

### جب توقع بی اٹھ گئی غالب کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی

پھر فرمایا بلکتاس میں بھی اللہ تعالی کی ایک حکمت ہے کہ عجب کا علاج ہوجاتا ہے۔ جیسے بخار میں گولی مل جائے کئین کی تو بہت ہی اچھا ہے اور یہاں تو ( نعمت ) کونین کی ہے۔ غرض ایسے اعَتِرَا وَن مَ مِعْلُوم مِوجًا تا ہے کہم ایسے این جیسے گوئی اختلافی مسلماً گرایک معتقد ہے تو ایک غیر معتقد اور بیاللہ بی گومعلوم ہے کہ صواب کس کی رائے ہے تو اس ترود سے عجب کا تو علاق جوجا تا ہے۔

# عورتنس قابل رعابت ہوتی ہیں

۱۹۷ - کیچورتوں کے تذکرہ کے بعد فرمایا کہ ہمارے ماموں صاحب فرماتے تھے کہ دو چیزیں بہت قابل رعایت ہیں ایک عورتیں اورا لیک معجد کہ ان کی رعایت گوکوئی اپنے ذرمینیں جھتا

# شنبہ یا الارجب کے مسلام سجد خواص میں بعد عصر جانوروں کے اجزائے انجکشن

1918 - كانبور ميں وَاكْرُ عبر الصد صاحب في المكتفن كى ايك و والييش كى تقى اور قوت كے لئے اس كا استعال كا مشور و ديا تقا اور وُ اكثر صاحب في حفرت ہے يہ بھى عرض كيا كه اس ميں يہ عالى والوروں كے اجراء إلى فرمايا و بال تو وَلَى اللهُ على الله والله والله

199- ایک صاحب نے بنگال ہے لکھا گذاشتہ و آئے کی اجازت جاہتا ہوں اور آگر و ہاگ ۔ حضرت نہ ملے تو جہاں تشریف رکھتے ہوں و ہاں کی اجازت جاہتا ہوں۔ جواب ارقام فرمایا اس وفت تفایہ بھوں جارہا ہوں اجازت کینے کا وہاں خط کھو پھر فرمایا کہ وہاں کی ساری مصلحتوں ہے بیہاں جیٹھے ہوئے کیسے نظر ہو تکتی ہے اس لئے بیہاں سے تفایہ بھون جائے نہ جائے کے متعلق کی جاتہ ہے۔ نہیں لکھا۔

تتيسرے در ہے ميں سفر

و ٢٠٠ - فر ما يا بِهَا فَيْ اللَّهِ لِي خَصْرُورِ وِ دِيا تِهَا كَدَسِيكَ لَهُ مِنْ مِنْ كِيا كُرُوا سَ مِينَ آرام ملتا ہے اور دہ خود بھی اس میں سز کیا کرتے تھے۔ اور میں کم سے کم درجہ لین تیسر ہے درجہ میں سفر کرتا ہوں مگر وہ جب پنشن کے کرآئے کو منور بھی تیسرے درجہ میں سفر کڑنے لگے۔ آنک دفعہ میں نے یو چھا کیہ ال میں تو آزام شدماتا ہوگا کہنے کیکے کہ راحت اسی میں زیادہ ہے اس کی وجہ میں سیکہا کرتا ہوں کہ تیسرے درجہ میں تو وہ لوگ نویا وہ ہوئے میں جو ہنا ہے اوعامیت کرتے ہیں اور پروے درجول میں و والوگ زیادہ ہوتے ہیں جن کی رہایت ہم کوکر تا پڑتی ہے۔ دوسرے پہاں آرزادی ہوتی ہے جیسے عِا ہولیٹو بیٹھواور وہ بھی آ زاد کئے جس طرح جا ہیں رہیں۔ بڑے در جوں میں تو اکثر فرعون ہے بیٹھے رہے ہیں ای سلسلہ میں فرمایا کہ ایک دفعہ زائد یرے آئے ہوے وہاں کے لوگوں نے سکینڈ کا منکٹ لے دیا۔ جب پہنچانے والے سب لوگ امر مسکتے تو میں نے آبک رفیق سفر گوتو ہاں تھیجے و نیا اور خود تیسرے میں بیضاوہ صاحب کہتے تھے کہ مجھے برای ضیق ہوگی کہ بالکل تنہا سفر کرر ما تقا اور ناجنس کی معیت بھی حکما تنہائی ہی ہے۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ موجش ۔ اسی سلسلہ میں فرمایا ہوے بڑے لوگ نواب وغیرہ صاحبوں نے بھی مجھ کو جب بلایا ہے تو میں تیسرے ہی درجہ میں گیا ہوں کیہ يرايا مال كياحرام كائب كهاسكوضاك كرون- چنانچينواب صاحب دُ ها كه كود مال پينج كرجب اسكي اطلاع دی کیدا ہے کی رقم انجی بی ہوئی ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا۔ میں نے حساب کی اطلاع کر دي - پھر جنب ميں واليس آگيا تواس ميں ميں روپيدن گئے تھے ميں نے ان گواس كى بھي اطلاع كردى كماس فقدرة في كال بي مراورول كے لئے توبیم معول رہا كمان كوتو واپس كرديتا ہول ليكن اس میں نواب صاحب کی اہائت ہوتی تھی۔اس لئے ان کولکھ دیا کہ سجد کے وضوعات میں سائنان کی ضرورت تھی آپ کی طرف ہے سائبان میں رہ بیں روپے لگا دیئے اور مجھے پیرخٹک زمد اچھا

لا جعد ١٢ جب كوا تقرّ حا ضرمجلس ندقها ١١ج

ت مولوی شبیرعلی صاحب کے والد ماجد جناب شی محدا کبرعلی صاحب مرحوم ۱۱ج

مفاوم ہیں ہوتا کہ سب کوالک لکڑی سے ہا تکا جائے ان السلمہ یامو کیم ان تو 'دالا مانات الی الھسلم ہیں ہوتا کہ سب حقوق آگئے۔ اب لوگ افراط وتفریط کرتے ہیں۔ افراط تو بہوتا ہے یا تو سب کے واپس کے جاتے ہیں۔ تفریط بیہوتی ہے کہ یا تو سب کی قم کا بچا ہوا رکھ لیا جا تا ہے الله کا شکر ہے کہا تن نے توسط کی تو فیق بخش ہے کہ معمول اصلی تو واپسی کا ہے گرواپسی جن کے شان کا شکر ہے کہا تن نے توسط کی تو فیق بخش ہے کہ معمول اصلی تو واپسی کا ہے گرواپسی جن کے شان کے خلاف ہے ان کا خود ندر کھا جائے بلکہ کی معرف خیر میں صرف کر کے اطلاع دیدی جائے۔

#### مساوات

۱۰۱- ایک صاحب نے عرض کیا گدآئ کال مساوات کا بہت چرچا ہے فرمایا نبوت سے بڑھ کرکوئی درجہ مقبولیت ومجبوبیت کانہیں اس کے لئے بھی ارشاد ہے فیصل انا بعضام علی بعض تو اس میں بھی مساوات نہیں تو افضلیت کا افکارتو محض باطل ہے ۔ البتہ صاحب فضیلت کو فضیلت پرفتو کرنا ترفع افتیاد کرنا تا دومرے کی تحقیر کرنا میں برائے ۔

# قرآن یاک کے تعلق غلط ہی

### آ ج کل کے بیر

مودو باش میں ایک میں ایک میں تی میں ہے ہوارے قصبہ رامپور کے رہنے والے دیلی میں ان کی بودو باش میں ایک صاحب ان کے مرید میں ۔ ملازمت ملتی نہ تھی ایپ سے می کیا کہ وعا فرمائے انہوں نے فرمایا کہ پہلی تخواہ پوری لوں گا۔ اتفاق سے ملاز مت ل گی جب تخواہ ملی تو آدھی اللہ کا رہے انہوں کے استعمال کی جب تخواہ ملی تو آدھی کے استعمال کی جب تخواہ ملی تو آدھی کے استعمال کرد ہے کہ میرے یا اس اور پھی منظم ہے استعمال کے استعمال کی کہ انہوں کی کہ استعمال کے استعمال کی کو استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کی کو استعمال کے استعمال کی کو استعمال کی کو استعمال کی کہ کو استعمال کی کو استعمال کے استعمال کی کو استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کے استعمال کی کو استعمال کے است

ای سلسلہ میں فرمایا رامیوں ہی میں ایک مخص کئی بیرے مرید ہوگئے تھے ایک عرصہ کے بعد کئی نے بوچھا کہ میال کچھ فائدہ بھی ہوا کہنے لگے جب سقاوہ ہی میں پچھ نہ ہوتو برھنی میں کیا آ وے۔ انہوں نے کہا کہ پھرچھوڑ دو کہنے لگے بیٹرافٹ کے خلاف ہے۔ الصناً

۱۹۰۷-فرمایا که کترت سے میرے پاک خطوط آئے ہیں پیروں کی شکایت کے کہ فربائش کرکڑ کے ٹاک میں دم کردیا ہے۔ ایک صاحب نے لکھا تھا کہ کوئی بڑی فربائش کی اور دام دیے کا جمی وعدہ کیا مگروام نہیں دیئے مگر پھر بھی ہیر پیر ہیں اور مربید مربید جیسے آج کل کا نکاح کہ طلاق ہے وہ نیس ٹو نزا کفرے وہ نیس ٹو نزا بس ایک دفعہ پڑھا گیا تو ہمیشہ کو پگا ہو گیا۔ یہی حالت ہیری مربیدی کی ہوگئی۔ کہ کی بات ہے بھی نیس ٹو ٹی

الضأ

۱۰۵-فرمایا یانی بت میں ایک پیرصاحب مربدے خفا ہو گئے و فرمایا جا تھے چورہ خانوادوں سے نکال دیا بچارہ بہت رویا مگران کورجم نہ آیا۔ آخر مولوی غوث علی شاہ صاحب کے باس گیااور قصد سنایا۔ مولوی صاحب نے باس گیااور قصد سنایا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ تیرے بیر گوجر نہیں کل پیدرہ خانوادے ہیں۔ میں تھے اس پیدرھویں بین داخل کرلوں گا مگر وہاں جا کران سے یہ پوچھ کہ جھوکوان بین داخل ہونے سے کیا ما پیدرھویں بین داخل کرلوں گا مگر وہاں جا کران سے یہ پوچھاتو وہ بچھ کے کہ مولوی غوث علی صاحب کا تقال اور نکل جائے ہے کیا کی ہوگئے۔ اس نے جا کر بوچھاتو وہ بچھ کے کہ مولوی غوث علی صاحب کا بھیجا ہوا ہے۔ یہاں آئے اور ان سے کہا کہ حضرت میرے مربیدوں کو بول سکھاؤ کے توسب ہی بھیجا ہوا ہے۔ یہاں آئے اور ان سے کہا کہ حضرت میرے مربیدوں کو بول سکھاؤ کے توسب ہی نکل جاویں سکھاؤ کے توسب ہی نکل جاویں سے دیا تھا دیں سے گا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کرتم کوستاتے ہوئے شرم بیش آتی

ہے ایک ناواقف فیص نے اپنی و تیائم پر بٹار کی اپناوین نذر کیاتمہاری فینسوں کی خدمت کرتا ہے اور تہارے پائی ناواقف فیص نے اپنی و تیائم پر بٹار کی اپناوی نے ہوتب انہوں نے کہا کہ چھا اب الیانہیں کرون گا اس کو جھا دو۔ انہوں نے اس ہے کہ دیا کہ جا ہم نے تیرے بیڑکو جھا دیا ہے۔ تواب تواف کرون گا اس کو جھا دو۔ انہوں نے اس ہے کہ دیا کہ جا ہم نے تیرے بیڑکو جھا دیا ہے۔ تواب تواف کو اور کا میں دیکھ کے بیر دکر دیا شاید اسکی تسلی ابنی پر تواف ہوا اور ممکن ہے کہ دوایت کا بیر ترقیح نہ ہو۔

#### ألضأ

۱۶۰۲ - فربایا منظور کے ایک پرانے آدی جو دفتر نہوس نوکر تھے۔ یس جس زمان یک کا پورتھا

پر تقدیمان کرنے تھے کہ ایک پر صاحب دہاں اپنے مربد کے گھر آئے ۔ بیمرید کھی بالوی کرتے

تھے اورا کشریا ہر جنگل ہیں رہتے تھے ۔ بیرصاحب آئے اور بے تکلف گھر ہیں چلے گئے کو تکہ ہیم

ہے کیا پر دہ ان کی بیوی نے لڑے کے کہا کو اپنے باپ کے پاس جا کر کہد نے کہ پیرتھا حب

آئے ہیں ان کے گھوڑے کے واضطے گھاس لینے آناوہ گیا اور تمرکی اس نے لوچھا نیری مال کہاں

ہے لڑے نے کہا کہ بیمان کو واضطے گھاس لینے آناوہ گیا اور تمرکی اس نے پوچھا نیری مال کہاں

آئے اور اور اور اور اور اور کے نے کہا کہ بیمان کو اس نے انہوں نے کہا کہ بیرتھا حب ہیں گھر کے مالک ان

ہر تھ ہوگیا اس نے ہا تھ پر کو کہا کہ بیر علی اور خود اٹھ کے کہمردود ہوگیا ہے مرتبہ ہوگیا ہوگی کہ مردود ہوگیا ہے مرتبہ ہوگیا ہو کے کہم دود ہوگیا ہے مرتبہ ہوگیا ہے مرتبہ ہوگیا ہوگی ہوروں ہے اور اور خود اٹھ کے کہم رود ورق کا کہن اٹھ ہوروں ہوا اور خود اٹھ ہوگی ہوروں ہوروں کے کہن اٹھ ہوروں کے اس اٹھ ہولے کے جامر دود کے کان میں کہنا میں آئی دو بیدویا کرتا تھا اب کے دود سے دول گا ۔ اس اٹھ کے ساتھ ہولے کے کان میں کہنا میں آئی۔ دو بیدویا کرتا تھا اب کے دود سے دول گا ۔ اس اٹھ کے ساتھ ہولے کے کان میں کہنا میں آئی۔ دو بیدویا کرتا تھا اب کے دود سے دول گا ۔ اس اٹھ کے ساتھ ہولے اس اٹھ کے ساتھ ہولے۔

الیکنا

عن المحرور الما حدد ألم الدوال ما مول صاحب بيان فرمات من كدان مسكوني شاساً كاول مين المري مريد في شاساً كاول مين المريدي مريد في ألم المريد في ألم الوراس مريد في مريد في ألم الوراس من كما كريس مريد في ألم كريك مريد في ألم كريك مريد في ألم كريك مول الله من كما نبيش مب انظام كريكي مول الله من كما نبيش

میں کولاؤل گی اس نے کہا کہ اچھا پیر صاحب ہے ہی انساف کر الور انہوں نے کہا کہ انساف تو پیر
ہے کہ جس کے بہال تھیم ہیں ای کے بہاں گھا گیں ۔ اس نے کہا بہتر مگر میں نے مرغا کا ٹا ہے تو پیر
صاحب برم ہو گئے اور کہا کہ اچھا لی چھرتو ہی اجازت ویدے اس کے گھر کھالوں تو گھر والی گالی وے کہ کہتی ہے جاتو ہی ہے ہے اور خود پیری مریدی ہی ہے جیشہ کے لئے تو ہے کر لی۔
آیا نہ بیال کھا یا نہ وہال والیس چلے آ سے اور خود پیری مریدی ہی ہے جیشہ کے لئے تو ہے کر لی۔
اللی و نیا ہے نفر ت

٢٠٨- فرمايا نظام د كن مجوب على خان صاحب نے ايك دن مقرر كيا مزارات پر عاضر ہوئے كا اور من سے شام تک مزارات پر جا ضری دیے رہے جہاں جہاں گئے استقبال کیا گیا نذری بیش كى كيكن اوران كى طرف سے عطائيں ہوئيں جب مرزا صاحب كے مزار پر حاضر ہوئے جو ہنارے مامون صاحب کے بیر متھ پگیروہاں کے صاحب سجادہ کواطلاع ہوئی اور ماموں صاحب کو بھی اطلاع دی جواسونت احاط مزار میں کچھ پڑھ رہے تھے۔صاحب بجادہ تو دوڑ پڑے مگر انہوں ۔ نے التفات بھی ندکیا جب اندرائے میکھڑے پوشے اور سلام کیا انہوں نے بیانہوں نے غرض سلام مسنون ہوا۔ نظام نے نذر دی۔ انہوں نے کہا کہ میراحق نہیں ہے صاحب سجادہ کو دیجے۔ انہوں نے ان کا نہاستقبال کیا نہ مشابعت کی اوران کے جانے کے بعد بیٹے مجھے مصاحب لوگوں كوخيال بواكبيس الين باعتنائي سے ناراض موسة مول اس لي عرض كيا حضور بدا يسے بي ميں الديهوش عيشا بول كي آواب سه والقف بيل توالب صاحب بهت نا خوش بهو كي أور فرماياتم ال مجنف كويد بهوش كيتية بهووالله أكراً ج مين اس كونيدد ميكما تواييخ ساريدن كوضا كع سجيمة الجمركسي مصاحب کو بھی کران سے درخواست کی کہ مجھے سری تیں ہوئی کمی وقت تشریف لاسے انہوں نے کہا غربیوں کو کیا واسط شاہوں ہے۔ تواب صاحب نے کہا کہ بادشاہ ہو کر نہیں نیاز مند ہو کر ورخواست كرتا بول اور پيرسواري بيجي اتو آب نے كہلا بيجا جھ كويبال ائي حكومت ميں رہے جي دیں کے یانیں ۔"ملک خدا تک نیست پائے مرالنگ نیست' اگر زیادہ پریشان کریں گے 

# حیدرآ بادیےمشائخ

109-فرمایا حدر آباد میں ایک پیرصاحب ہے کیا کہوں ان کا ایک رسالہ بھی بہاں آبا تھا خرافات بھی بہاں آبا تھا اس کی لوح پر اسکا باظل ہوتا لکھ دیا تھا کہ کسی دی کھنے والے وفعلہ جب میں حدر آبادگیا تھا ہیں نے وعظ میں ایسے (جس میں اہل والے وفعلہ بن ایس نے وعظ میں ایسے (جس میں اہل برعت بہتا ہیں) مسائل کا بھی ذکر کیا تھا۔ سب سامعین نے مسرت ظاہر کی گرمیری والیسی کے بعد وہاں کے بعض متال کے نے آیک وفد کی صورت میں جا کرنظام سے مرض کیا کدان کا داخلہ جدر آباد میں قانو نا بندگر دیجے ان کے ایسے عقائد ہیں بیسارے ملک کو بگاڑ دیں سے گر نواب صاحب فین قانو نا بندگر دیجے ان کے ایسے عقائد ہیں بیسارے ملک کو بگاڑ دیں سے گر نواب صاحب نے فرمایا کہ ہم مسائل نہیں جانے تم سب اعتر اضات لکھ کروہاں بھیجو اور وہان سے جو جواب نے فرمایا کہ ہم مسائل نہیں جانے تم سب اعتر اضات لکھ کروہاں بھیجو اور وہان سے جو جواب نے وہ دواب کے بعد ہم رائے ظاہر کریں کے پیمرکن کی ہمت نہیں ہوئی۔

### امراء كاممنون نه بونا جائج

انا - قرما یا ایک دفعہ بہاول پور جانا ہوا مولوی رہیم بخش صاحب نے بلایا تھا۔ وہاں کے معول کے موافق اکیس رو پیدو ہوت کے اور ڈرٹر ھا ہور و پید خلعت کے دیئے چاہے۔ بٹل نے انکار کردیا ۔ انہوں نے کہا اب وغیرہ بھی لکھا جا چکا۔ والیسی مشکل ہے ہیں نے کہا کہ والیسی سے کلے نظر درت نہیں وہاں لکھا ہوار ہے دیجے ۔ اس رقم کو ستحقین بیت النال برصرف کردیجے گرانہوں نے والیسی بی لکھ دی ۔ انہوں نے دیئے وقت یہ بھی کہا تھا کہ پھر بھی جب کردیجے گرانہوں نے والیسی بی لکھ دی ۔ انہوں نے دیئے وقت یہ بھی کہا تھا کہ پھر بھی جب جب آ و کے طاع کرے گر انہوں نے والیسی بی لکھ دی ۔ انہوں نے دیئے وقت یہ بھی کہا تھا کہ پھر بھی جب خبروں ترب اور کی جب خبروں ترب ہوا کر کے گا کہ جب ضروں ت بھوا کر ہے گا کہ جب ضروں ت بھوا کر ہے گا کہ جب ضروں ت بھوا کر ہے گا کہ جب ضروں ت بھوا کہ ہی جب آ کی حال کہا کہ میں انہوں کے بعد بھا تمریا سے بھوا تھا جا ۔ میں نے میں میں کہا کہ ملف تو یا و کہا کہ بھوا ہے تھی ادارہ وہ تھا پھر صاف تو یا و کہا کہ بھی تا ہوں گا کہ بھوا ہے تھی ادارہ وہ تھا پھر صاف تو یا و کہا کہ بھی تا ہوں گا کہ بھوا ہوا ہوں کے ان کھا تھ میں ایک ہندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کھا تو اس کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ تھی ۔ ان عما تھ میں ایک ہندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کہ مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ تھی ۔ ان عما تھ میں ایک ہندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کے کہا کہ بندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہ تھی ۔ ان عما تھ میں ایک ہندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کہا تھا تھ میں ایک ہندو نے بھی وس دو پیدو ہے اس کو کھی کی مقدار والیس شدہ رقم ہے کہا تھی دو اس عمار تھیں ایک ہو تھی دیں دو پیدو ہے اس کو کھی کی مقدار والیس شدہ وہا کہا تھی کو کھی کھی دو اس کھی کھی دیں دو ہو کے اس کو کھی کھی کی دو اس کھی کہا تھی دی دیا کہا تو کھی کھی کھی دیں دو ہو کے اس کو کھی کھی دیں دو کھی کھی دو اس کھی دو کھی دو کھی دو کھی کھی دیں دو کھی کھی دیں دو کھی دو کھی کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دو کھی کھی دو کھی دی کھی دو کھی دو

ہوئے ڈر تھا کہ تنابید نہ لے گرمولوی رقیم بخش صاحب نے سفایش کی کہ میرے دوست ہیں۔
میں نے کہا آپ میرے دوست بیل سید آپ کے دوست بیل اور دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔
اور این لیے بھی لے لئے کہ اس کی دل شکنی اور تعصب کا گمان ند ہو ۔ پھر فر مایا کہ جہاں تک ہوستے امراء کا ممنون ند ہوتا جا جا گرا گرام ان کا بھی کرے۔ بات یہ ہے کہ غریب تو خود ممنون موتا ہے کہ ہماری چیز لے لیا اور امراء یہ جھتے ہیں کہ ہم نے دے کر اس کوخر مدلیا۔

# أيك مشكل كاحل

الا - فرمایا امام غزائی نے ایک بری مشکل بات لکتی ہے کہ جس کمان یک کان پرکوئی کی کو یکھی ہے کہ جس کمان کے کہاں پرکوئی کو یکھی ہے ۔ اس پر ایک صاحب نے شبر کیا کہ برد کون کولوگ برد گرگ بچھ کرو ہے ہیں اور بزرگ جھزات فودکو بردرگ بیم کرو ہے ہیں اور بزرگ جھزات فودکو بردرگ بیم کرو ہے ہیں اور بزرگ بھزات فودکو بردرگ بیم کے تعقیم ہواں بھا ہے میں فر مایا کہ جھزت امام کا کلام مجمل ہے ۔ یہ اس شخص کے لئے ہال ہے جو اپنے آپ کو بناوے اورد موکد ویے کے لئے کمال مطا برے کرے پرفر مایا کہ امام کا کلام بھل میں بہت دور و جہنچ ہیں ایس لئے احتاج العلوم کے معیار پرکوئی افر جائے بہت مشکل ہے حصرت امام کا معیاد ہی بہت عالی ہے۔ چونکہ فود کی معیاد پرکوئی افر جائے بہت مشکل ہے حصرت امام کا معیاد ہی بہت عالی ہے۔ چونکہ فود مناط ہیں طا ہرے کی اس کے اس کہاں ہی گئے ہیں اس کے اس کہاں گئی کو تسبیل کی ضرور ت ہے۔

# يكشنبها الرجب كالمساه مسجد خواص مين بعد عصر

حضربت حاجى صاحب كاحسن اخلاق

٣١٢- فرمایا مکدمنظمہ میں حضرت حاجی صاحب کے دولت خان کے پاس ایک ریاط بھی اوگ اس میں آئے تھیرتے تھے۔ میں بھی اس کو اس واسطے ترجیح دیتا تھا کہ حضرت کا قرب رہے۔ حضرت عایت ضعف کے سبب آگٹر اوقات گھر بھی میں نماز پڑھتے تھے۔ میں نے ایک دن بعد ظہر دیکھا کے حضرت تشریف لارہے ہیں میں نے آگے بڑھ کرملام کیا جھزت سے چھانہ جاتا تھا۔

میں نے عرض کیا کہ حضرت نے اس وقت کیے تکلیف فرمانی فرمایاتم لوگ ہرروز آتے ہو بھی تو الم كرجمي آيا جائے ۔ جب رباط بينج تو سب درجوں كے لوگ فيج كے بى درجوں آ گئے ۔ حضرت بیٹے گئے تھوڑی در میں اٹھ کراویر کے درجہ کا ارادہ فرمایا۔ میں نے عرض کیا کے سب سیلی حاضر میں زائد تکایف کیوں فرما تی جائے فرمایا ہیں ان کے پاس نہ جائیں گےان کی ول فکنی ہوگی۔ پھر مب در جوں میں تشریف لے گئے موالے میرے درجہ کے جوسب سے اور بر تھا۔ میں لے عرض کردیا تھا کہ مجھے اس ہے تکلیف ہوگا۔ میرخالت تھی اخلاق کی پیز جب ہندوستان کا قافلہ رخصت ہوتا تو بینا دہ مشالعت فریائے۔خدام اونوں پر سے اثر ناجا ہے توروک دیتے۔ جب اول بآرمين والدحناحب كيهمراه حاضر بواتو جعزت بي كيمكان يرقيام بوا خيال نيظا كتشل وغيره كر كے خدمت میں حاضر ہول گئے۔ مبلے كہلے جہاز کے سفرے آئے تھے مگر دیکھا تو حضرت خود مَلِيْ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللّ اورسب کو گلے لگایا۔ پھرفر مایا کہ جارے حضرت رحمت مجسم تھے ای واسطے حضرت سے فیض زیادہ موا۔ جس شیخ کوائے خادموں سے زیادہ محبت ہوگی۔ اس سے نقع زیادہ ہوگا ہمارے حضرت کی شفقت بہت عام تھی ۔ اور مجھ ہے بھی بہت محبت فرماتے تھے۔ ایک دفعہ فرمانے کے کہ اگر میں تھا نے بھون جاؤن تو کہاں تھہروں ۔ لوگوں نے ایک عزیز جودور کے ہیں آن کا نام لیا۔ فرمایا جہیں جی وہاں نہیں اشرف علی کئے یاس۔ ایک صاحب بیہاں کے رہنے والے مولوی محمود تھے۔ وہ کتے تھے کہ جب میں حاضر ہوا تو مجھ سے وہاں کے درختوں اور دیواروں تک کودریا فٹ فرمایا کہ وہ درخت قائم ہے یانہیں اوروہ دیوار قائم ہے یا گرگی۔

ا یک ہرن شکار کیا اور اسکی کھال ایک جاتی کے ہاتھ حضرت کی خدمت میں بھیجی تو پیش کرتے ہی فرمایا کہ اس کھال میں سے بوئے وظن آئی ہے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت تھانہ بھون کا ہمرن تھا تو حضرت بہت خوش ہوئے اور قبول فرمالی۔

# غدمت مشاركخ

۳۱۳-فرمایا میں نے حضرت مولانا گنگوہی ہے ایک دفعہ عرض کیا کہ حضرت کی پچھ کرامتیں بیان فرماد یجئے تا کہ جھزت کی پچھ کرامتیں بیان فرماد یجئے تا کہ جھزت کو بھی اس نظر ہے دیاں فرماد یجئے تا کہ جھزت کو بھی اس نظر ہے دیکھا ہی جی کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے تو ہزاروں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں جم کر بلتے ۔اصل میں صحیح بہجائے داران جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں کے تو کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں کے تو کرنا چاہتے ہوں جم کرنا چاہتے ہے تو ہزاروں ہے تو ہزاروں ہے تھے کرنا چاہتے ہوں ہے تو ہزاروں ہز

# حفرت حاجئ صاحب كي ايك كرامت

۱۱۹۳ - فربایا حضرت کے بیٹے نے حافظ احمد سین ان کے لڑے تھے کہ مقصود ، ہندوستان ہی میں دہتے تھے ۔ انہوں نے ادادہ گیا کہ جھڑت کی ضدمت بیل جا کر دہوں۔ انہوں ان وقت حصرت گیا ہی گئی گئی جا کہ جھ کو جارے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ جھ کو جھڑت کی جا کہ جھ کا لیے ہے کہ انہوں نے عرض کیا کہ جھ کو جھڑت بیل جا گئی ہی گئی ہی جھڑا کہ جھ کا اور قافلہ کے ساتھ جلے گئے ۔ حضرت مولا نا گئی ہی گئی ہی اور قافلہ کے ساتھ جلے گئے ۔ حضرت مولا نا گئی ہی گئی ہی اور قافلہ کے ساتھ جلے گئے ۔ حضرت مولا نا گئی ہی جھڑا کہ جھ کا اور قافلہ کے ساتھ جلے گئے ۔ حضرت مولا نا گئی ہی جھڑا کہ جھڑا کہ جھڑا کہ می اور قافلہ کے ساتھ جب کی دن ہو گئے تو حضرت سے اور مقصود کو ند دیکھا تو اول تو دیہ مجھا کہ شاید مقصود گھر میں ہو جب کی دن ہو گئے تو حضرت سے اور مقدود کو ند دیکھا تو اول تو دیہ مجھا کہ شاید مقصود گھر میں ہو جب کی دن ہو گئے تو حضرت سے دریا قت کیا کہ حضرت مقصود کو من کیا حضرت کا بوتا و دہ ہم لوگوں سے فریا کر خاصوت کیا کہ خور ایک بار یہ خربا کر خاصوت کی گئیں گم ہوگیا۔ اور ایک بار یہ فریا کو بار کی کئیں گم ہوگیا۔ اور ایک اللہ دیا ہے عرض کیا حضرت میں جاول گا۔ فربایا قلال جگر کو کی ایک کو گئی ایک اللہ جانے گا و یوان ہی اللہ دیا ہے عرض کیا حضرت میں جاول گا۔ فربایا قلال جگر کو کی کے گئی کو کر کی سے مور کی کئی کہ دریا ہے گئی کارور ہا ہے اے لئے تا اس انہوں نے و بھنا کہ واقعی ایسا ایکھا اور نے ہی گئی گئی اور کہ کہ دریا در ہا ہے ہاں کو لیا گئی کارور ہا ہے اے لئے تا یہ انہوں نے و بھنا کہ واقعی ایسا کھا اور نے ہے ساتھ اور نے بی بھلا ایک لاگا کھڑا در دیا ہے ہاں کو لیا گئی کارور ہا ہے اے لئی کارور ہا ہے اس کے ساتھ اور نے بی بھلا

#### اعتقاد

### بررگوں کا کہنا ماننا ہی اوب ہے

۲۱۷ - فرمایا مولا نا گنگوی جب اول بارحضرت کی خدمت میں تھاند کیون آئے تھے اس وقت مولانا شخ محمرصاحب سے ایک مسئلہ میں اختلاف تھا خط وکتابت کیا کرتے تھے خیال ہوا کہ خط ہ

كتابت سے زيادہ فائدہ جين ہوتا زباني گفتگو كرليں كے مولا نااصل بين ايك برات مين داميور آئے تھے دہاں خیال ہوا کہ تھانہ بھون چلیں ۔حضرت کو اس گفتگو کےارادہ کی اطلاع ہوئی تو منع فر ما دیا۔ حافظ محمد ضامن صاحب بہت تیز تھے فر مایا تہیں جی گفتگو کر ونگر حضرت کے فریانے کے العدكيب كرت \_ بيريد داعيه مواكه بيعت كركو جيب حضرت موكى عليدالسلام كاقضه مواكه طوري تشریف لائے کس ارادہ سے اور لل گئی کیا دولت اور مولانا محد قاسم صاحب کواس کے قبل بیعت کر لیا تھا۔ مگر مولا نا گنگوای نے کئی روز بعد درخواست کی اس لئے ان کی بیعت کئی دن بعد ہوئی ۔اور س بھی فرمایا کہ بچھروز اور دیکھ لیا ہوتا۔ بیعت میں حضرت طالب سے پیلواتے تھے کہ کہوبیعت کی میں نے اندا داللہ ہے۔ سب یوں ہی کہ ویتے تھے گر حضرت گنگوہی کے اس طرح فرمایا بيعت كى مين في حفرت مرشدمولا بالمداد الله صاحب من توفر ماياتم مجهر مولانا جاليس روز حضرت کی خدمت میں رہے۔ چلتے وفت حضرت نے فر مایا مجھ کو جودینا بھا دیدیا آگر کو کی اللہ کا نام يؤجه بناديا كرو( جسَّ كا عاصَل بيعت وتلقين كي اجازت دينا فقا) مولانا بهت صاف تضعرض كيا نا حضرت میں کی کومر بدنہیں کروں گامجھ میں ہے ہی کیا تیز ہوگر فرمایا ہم جانتے ہیں یاتم مولانا، ادب ے خاموں ہو گئے چر جب گنگوہ پنچے تو آیک بی بی تھیں مسماۃ کلتوم (غالبًا بھی نام تھا) انہوں نے مولانا سے بیعت ہوئے گی ورخواست کی مولانا کے عذرفر مادیا۔ اتفاق سے اس زمانہ میں حضرت بھی گنگوہ تشریف کے آئے ان بی بی نے حضرت سے شکایت کی کدانہوں نے مجھ کو بیعت جہیں کیا حضرت نے مولانا سے فرمایا کیوں صاحب ہم نے کیا کہا تھا۔ عرض کیا اب تو آپ تشریف ر کھتے ہیں آپ ہی کر کیجے فرمایا یہ بھی کوئی بات ہے جھے ہے عقیدت نہیں تم ہے ہے اچھا ہارے سامے کرو۔

ایی سلسله میں فرمایا کہ جھنرت نے جومولا ناسے میفر مایا تھا کہ جو بچھ دینا تھا وہ دے دیااوراس پرمولا نانے عرض کیا میں تو ویسا تی ہوں اور حضرت نے فرمایا تم جانے ہو یا ہم ،اس کی حقیقت ایک مثال سے بچھے کہ مریض جب اچھا ہے جب طبیب کہ دے کہ تو اچھا ہو گیا خواہ مریض کی سجھ میں نہ آوے اس لئے تو ایک محیم فرماتے ہیں۔

### طريق كاادب

۲۱۷-فرمایا جھزت جا بی صاحب اتنا اوب کرتے تھے طریق کا کہ جولوگ حفزت کے خافاء سے بیعت ہوئے اور دہاں تجدید کرنا جائے کہ برکت بڑھ جائے تو حضرت بیعت نہیں کرتے تھے ایک نا واقف صاحب نے دریافت کیا گو آپ بھی تو ایس زمانہ میں بیعت فرمایا کرتے تھے فرمایا گیا تہ بھی تو ایس زمانہ میں بیعت فرمایا کرتے تھے فرمایا میں تو بعد غدر بیدا ہوا ہوں اور غدر ۲۸ ایم میں ہوا ہے اور میری ولا دت ہے ۱۲۸ ایمی تو میں اس وقت بیعت کیے کرسکتا ہوں۔

## حضرت گنگوہی کاحضرت عاجی صاحب کے بیاس قیام

۱۱۸ - ایک صاحب نے پوچھا کہ کیا حضرت گنگوی کا قیام حضرت طابی صاحب کے یہاں زیادہ بیس رہا فر مایا ابتداء میں صرف جالیس روز قیام رہا۔ مگر پھر بالا بالآ ناجانار ہا۔

### مولانالعقوب صاحب كيعفت اورتقوي

۱۹۹- فرمایا مولانا محمر بیقوب صاحب کوایک صاحب نے بجین میں بھی ویکھا تھا۔ انہوں نے بھی سے بیان کیا کہ نے بھی بیان کیا کہ جب خدمی بیان کیا کہ جب غدر کی ہر بونگ ہوئی مولانا کی بخواہ ڈیٹر ہوں ورویین کی مداری کے ڈیٹی اسکیٹر سے تو جھ بہینہ کی تفار نوسور و بینے کا مزین کیا کہ کی بخواہ نوسور و بینے اکٹری ملے گئی گران کار فرما دیا کہ میں نے کا مزین کیا۔ حکام نے عرض بھی کیا کہ آب کام کے لئے آ مادہ تو رہے فرمایا نہیں جب کام نیس کیا تو شخواہ نہیں لیتا۔

# مولانا يعقوب صاحب كاايك خواب

۲۲۰ - فرمایا مولانا محمد لیفقوب صاحب کا خیال جب دیوبند میں مکان بنانے کا ہوا تو مولانا نے دعا فرمائی چنا نچیا تن رقم آئسگی کداس سے مکان بن گیا۔ پھرخواب میں جنت دیکھی اوراس میں ایک مکان دیکھا۔ نہایت عالی شان مگر اسکا ایک بختگر الوٹا ہوا ہے یو چھا میدمکان کس کا ہے تو سن ما تک کہا محمد لیعقوب کا بھر پوچھا کہ اس کا کنگرہ ٹوٹا ہوا کیوں ہے جواب ملا انہوں نے دنیا میں ما تک لیا مولا نا کا مقام اولال لیعن ناز کا تھا۔عرض کیا کہ جھنورا گر کنگرے توڑو ہے جا کیں گے تو ہم تو سارا مکان کھا جا کیں گے آپ کے خزانہ میں کیا کی ہے اسپیے خزانہ ہی ہے عطا فرمائے بھرمعلوم ہیں کیا ہوا۔

تعليم كاشوق

۱۳۱۱ - فربایا مولانا گنگوی فرمات سے کہ حضرت حاجی صاحب بھی بھی وہلی تشریف لاتے سے افرریہ مولانا محد الحجاب مولانا کی طالب علمی کے زباند کا قصہ ہے۔ مولانا اس وقت مولانا محد لیجھ الحقوب صاحب کے والد ماجد مولانا مملوک علی صاحب دوس کے بہت بار حضرت جاتی صاحب نشریف لائے تو مولانا نے بار حضرت جاتی صاحب نشریف لائے تو مولانا نے بار حضرت جاتی صاحب نشریف لائے تو مولانا نے فرمایا لو بھائی حاجی صاحب فرمایا لو بھائی حاجی صاحب آگے اب بیش نہوگا تو ہم کو بردا غصر آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آگے اب بیش نہوگا تو ہم کو بردا غصر آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آگے اب بیش نہوگا تو ہم کو بردا غصر آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آگے اب بیش نہوگا تو ہم کو بردا غصر آیا کہ یہ کہاں کے حاجی صاحب آگے اب بیش نہوگا تو ہم کو بردا غصر آیا کہ کی کوئلہ بھر دوس تدریس کا دور دیگر نہیں رہتا چیز ان کا کی مطلب ہے۔

حضرت حاجی صاحب مقبولیت

۳۲۲- فرمایا حفرت عابی صاحب کی ایسی مقولیت تھی کدامراء وغرباء اور قلعہ کی بیگات اور شہرادے وغیرہ میں بلاتے مگر حفزت جاتے نہ شہرادے وغیرہ میں بلاتے مگر حفزت جاتے نہ شہرادے وغیرہ میں بلاتے مگر حفزت جاتے نہ شخص ان لوگوں نے ایک بار عرض کیا گد آپ تو چشتی ہیں سمو آپ مرکز آپ کے سام ان لوگوں نے ایک بار عرض کیا گد آپ تو چشتی ہیں سمو قیوں کومولو یا نہ جواب کیا مفید ہوتا ہے اس لئے ملسلہ کے علماء ماج سے کیوں من کرتے ہیں ۔ صوفیوں کومولو یا نہ جواب کیا مفید ہوتا ہے اس لئے فرمایا علماء کوکیا منع کردوں ۔ و کیھتے ہوسائ کا کیا حال ہوگیا ہے منع کے قابل تو ہوتی گیا ہے۔

اہل اللہ می کا دل نہیں توڑتے

۲۲۳- فرمایا فسطنطنیہ میں آیک سلسلہ مولویہ جو کہلاتا ہے مولانا روی کی طرف منسوب ہے اس سلسلہ کئے آیک شخص جونے بہت اچھی بچاتے تھے جج کرنے آئے۔ حضرت کی الی مقبولیت تھی کہ وہ بھی اعتقاد کے ساتھ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نے بن کیجے ۔ حضرت نے نہ کی ہندول شکنی کی ۔ بیاز شادفر مایا کہ بین اس فن کو جائیا نہیں تو نا شناس کے سامنے کمال کا بیش کرنا اس کو ضافع گرتا ہے اس لئے معاف رکھوں البتدا گر ہمارے مولا نامجر حسین صاحب اللہ آبادی ہوتے تو وہ اس کے قد دردان تھے۔

# حضرت حاجی صاحب کے یہاں رسوم عرفیہ بالکل نہ تھیں

۲۴۳۷ - فرمایا مولانا محرصین صاحب الله آبادی جب مکه معظمه کیے وہاں بہت شیوخ مخط منتھ بر دوہوا کہ کس سے رجوع کرین خواب میں شنخ محت اللہ الله آبادی کو دیکھا فرما تے ہیں ۔

باغ مراجه عاجت بروهنورست شمشاه غاند پرور مااز كه كمترست

سمجھ کے کہ اشادہ جاتی صاحب کی طرف ہے کیونکہ ان مشائع میں صرف جفترت شنے کے سلسلہ میں متھے۔ ای سلسلہ میں فرمایا کسی نے مولانا موصوف ہے کہا کہ آپ نے جفترت طابی اصاحب میں کیا ویکھا کہ بیعت ہوگئے کہ وہال بیجھ نہیں ویکھا کہ بیعت ہوگئے کہ وہال بیجھ نہیں ویکھا گیا ہے کہ وہال بیجھ نہیں ویکھا گیا ہے کہ وہال بیجھ نہیں ویکھا گیا ہے کہ وہال کے خفترت لیعنی کوئی بات رسوم عرف کی نہیں ویکھی پھر فرمایا کہ اوپر کے مجموعی واقعات سے ظاہر ہوا کہ حفرت کے بیمان سب مختلف جوجائے متھ جیسے مندر میں شب دریا کہ تھے اس سب مختلف طبقات وسالگ کے لوگ سب جمع ہوجائے متھ جیسے مندر میں شب دریا کہ تھے تھے۔

اختلاف خلق ازنام اوفراد جول جمعن رفت آرام اوفراد

مولا ناسلیمان صاحب بھلواری کی ظرافت

1960 - فرمایا ایک بارمولوی سلمان صاحب بیلواری جو بهت ظریف تصفر مانے سکے کہ میں اصلو تین کرلیتا ہوں اور تھوڑ اسا غیر مقلد ہوں جع بین الصلو تین کرلیتا ہوں اور جانے کیا کہ اور جانے کیا کہا ہوں اور جانے کیا کہا ہوں کا تام جانے کیا کیا ہوں ۔ ای سلسلہ میں فرمایا ایک دفعہ بہت ہے مولوی جمع تصاور کی صاحبوں کا تام سلیمان تھا تو مولوی صاحب نے کہا سلیمان تو یہاں کئی ہیں گرسلیمان بن داور ایک ہی ہیں ان کے والد کا نام داؤ دخا۔ مولوی صاحب کی ظرافت ہی کے سلسلہ میں یہ بھی فرمایا کہا گئے۔ دفعہ مولوی

صاحب نے وعظ میں ایک قصہ بیان کیا کہ ایک صاحب غیر مقلد بہت او اکا تھے ایک محد میں انہوں نے آمین اللہ کا تھے ایک محد میں انہوں نے آمین بالحجر کی اس وقت جماعت میں ایک گاؤں گا آدی بھی تھا اس نے کہا کہ جارے گاؤں گا آدی بھی تھا اس نے کہا کہ جارے گاؤں گا آدی بھی تھا اس نے کہا کہ جارہ او ہاں گاؤں میں آ کرآ میں کہو۔ یو چھا تنہا وا گاؤں گہاں ہے اس نے بعد نشان بتایا یہ برزگ قصد او ہاں گئے اور نماز پڑھی آمین جرسے کی پھرکیا تھا او گوں نے رفع یدین شروع کردیا۔

ای سلسله بین فرمایا مؤلوی سلیمان صاحب متنوی خوب پڑھتے تھے اور لوگ ای شوق بین ان کے وعظ میں بیٹھتے تھے ان کا طرز ادا اور آ واز دونوں چیزیں بہت اچھی تھیں اس سلسلہ میں فرمایا کہ شاہ مجل حسین مولا نافضل الرحمٰن صاحب کے خادموں میں بڑے ظریف تھے وہ ہر چیزگی رجنری کیا کرتے تھے۔ ایک بارفرمانے گئے میں مولا نا احد حسن صاحب امروبی سے توحسن کی رجنری کرتا ہوں اور مولوی سلیمان صاحب کی خوش آ وازی کی۔

# شاه تجل حسينٌ كاذوق وشوق

## بإدشاباجهم ماردر گذار مرزگار

میطویل مناجات ہے شخ فرید عطاری عرب لوگ تو خاموش رہے گر ہندیوں نے برواشور مجایا سینماز میں تم نے کیا پڑھا نماز کہاں رہی حضرت حاجی صاحب نے بھی سناتو ہننے گئے گر بچے فرمایا نہیں ۔ دیکھیے حضرت کی فقد کی ایسی جزئیات پرنظر نہھی گر کیا وہ ی جوفقہا و کا فقوی ہے لیعنی نماز میں غیر عربی زبان میں وعانا جائز ہے۔ گراس سے نماز فاسر نہیں ہوتی ۔ باتی نا جائز فعل پر حضرت نے کیر کیوں نہیں فرمائی توانگی دجہ رہ ہے کہ حضرت کواٹ کے غلبہ حال پر نظر تھی۔ یہی شاہ تجل جسین صاحب کہا کرتے متھے کہ میں حضرت کا قوال ہوں غالبًا حضرت ان سے مثنوی سنتے تھے۔ بعض لوگ نقل کا تواجہ تمام کرتے ہیں مگر فرض کا خیال نہیں کر نے

۱۲۵-فریایا آیک طباحب جوجی فرض کر بیکے تنظیل کی کے لئے جارے تھے میں نے کہا کہ بعضے صنعفائی کی نفل تو ادا کرتے ہیں اور فرغل نماز گو قضا کرتے ہیں ایسوں ہی کے لئے حضرت مسعود کی فرماتے ہیں ۔

معثوق دريخاست بيائنلا بيائليه

ا ہے قوم بھی رفتہ گیا ئند کیا ئند اور مولا نافر مائے ہیں ہے اچ زیارت گرون خانہ بود

مجج زب البيت مردانه بود

اعتدال مطلوب اورغلوغيرمطلوب ي

۱۲۸ - ایک صاحب نے عرض کیا کہ شہوریہ ہے کہ جھٹرت ابرا جیم بن ادھم نے بیدل کی کیا ہے۔ ایک صاحب نے بیدل کی کیا ہے اور راستہ میں نماز پڑھتے جاتے تھے فر مایا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ سیر کی کتابوں سے تو مہی معلوم ہوتا ہے کہ جہاز میں گئے تھے بیدل نہیں کی کیا بھرفر مایا کہ شخص سعدی نے تو اس مبالغہ پر معلوم ہوتا ہے کہ جہاز میں گئے تھے بیدل نہیں کی کیا بھرفر مایا کہ شخص سعدی نے تو اس مبالغہ پر معلوم ہوتا ہے جہاں یہ حکامت کھی ہے۔

تشيرم كيمرد م براه حجاز ببرخطؤه كرد م دوركيت تمان

پھر الہام ہوا۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا وقت اس میں صرف کرتے ہیں وومرے اور ضروری کاموں میں کیوں نہ صرف کریں اور اکابر نے تواپیا ہی کیا ہے کہ ایسی کاوش ہیں کی مگر ناوا قف لوگوں کا ب اس اعتدال سے اعتقاد ہی جاتا رہا۔وہ غلوبی کو ہر دگی مجھتے ہیں مگر یفش کی پیروی ہے۔

### مغلوب الحال معذور ہوتا ہے

۳۲۹ - ایک صناحب نے حضرت را آبو بھر بیرگا ایک قصد بیان کیا جوطا ہرا صدود ہے باہر تھا ان ہی کی حکایت ہے کہا یک دفعہ سج کیا اور جج کے بعد بیدها گئی کہا ہے اللہ میں ہر حال بیش ستجق اجر يهول خواه عج قبول موامه بانه موامو اگر قبول مواتو مج مبرور پرتواب كا وعده بهاوراً كرنه قبول موا ہوتو رہ ایک بروی مصیبت ہوگی کداتی مشقت کا رہانجام ہوا جیسے شاعر کہتا ہے \_

از درد دست چه کویم بیج عنوان رفتم میرسان رفتم

اورمصيبت زدول سے بھی آب كا وعدہ ہے اجرد ہے كا \_ان مجاذبيب كے بعض واقعات كى توجیهات نہیں ہو تکتیں اگر ہوں بھی توجھن تکلف ،اس لئے یہی کہا جائے گا کہ غلبہ حال تھا جس میں صاحب واقعہ معذور ہے اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے چھوٹے بیجے واڑھی پکڑ لیتے ہیں مگر کسی کو گران بین گزرتا اوراگرگوئی بزے صاحب میر کت کریں تو دیکھیے ان کی کیا گت ہے اوراگروہ معدور کی تقلید کاعذر کرے لؤاس سے پیکہا جاوے گا کہ \_

نازراروئے بہاید بیجودرد جوں نداری گر دیدخوئی نگرو

ورشت باشدرونے نازیباوناز مجیب باشد چیثم نابیناو باز

بيش يوسف نازش وخولي مكن جزنيار وآه يعقولي مكن

چول تو پوسف نيستي ليعقوب باش جيجواو باگرييزو آشوب باش

اورا گرجمی غلبہ کے ساتھ مقاومت کی بھی قدرت ہو پھر مقاومت نہ کرے تو گوشالی بھی ہوجاتی ہے، چٹانچہ:-

الضأ

ة ٢٣٠٠ - اليك بزارگ تصناز واليك شكنة حال برا اكنده ما يك شهر كه درواز ب برينج توشهر پناه بند ۔ لوگوں سے بوچھا كدون ميں شهر بناہ كيوں بند ہے۔ جواب ملاكہ بادشاہ كا باز چھوٹ كيا ہے ال کے دروازے بند کردیئے کہ ہیں نکل نہ جائے۔ آپ نے عرض کیا کہ خضورالیوں کوتو سلطنت دے رکھی ہے جن میں اتن بھی عقل نہیں ایک ہم ہیں عقل بھی علم بھی مگر ضروریات ہے بھی تنگ اس برعماب هواا وزارشاد واكياتم اس برراضي موكرتمها راعكم وورع اورا فلاس اس كودي وياجا ياور اس کی سلطنت اور بے عقلی تم کو دبیری جائے بس کا نب اٹھے اور تو ہے گ

119

## حضرت برقبض كي حالت كاطاري مونا

۳۳۱-فرمایا ایک دفعہ مجھے شدید قبض ہوا اور اتن پریشانی تھی گدوسوے آتے تھے کہ خود کئی کر لوں بس میرجال تھا کہ ۔۔

ائن در دول سے موت ہویا ول کوتاب ہو قسمت میں جولکھا ہے الی شتاب ہو ایک و نامید ہوں ہے دول ہے جس پرعظا ایک شتاب ہو ایک ایک دن ہے دول ہے

جارہ می جوید ہے من در دنو می شنودم دوش آ ہمر دنو اس میں طلب اور علم کا اثبات ہے۔

ی توانم ہم کہ ہے ایس انظار میں میں میں وادہم راہ گذار

اس میں قدرت کا اثبات ہے ۔

تاازين طوفان دوران دارهي برسرتم وصالم پانبي

اس میں رحمت کی طرف اشارہ ہے۔

لیک شیر بی ولدات مقر بست برانداز در نج سفر آگداز فرزند دخویشان برخوری گرغریبی رخ و محنت بابری

اس میں جواب ہے اثبات حکمت کے ساتھ۔ حاصل اس جواب کا بیہوا گدسب مقد ہات تو زہن میں لائے مگر حکمت کا مقدمہ ذہن میں نہ لائے کہ حکمت ای کو مقتضی ہے ہیں بیدو کی کر بہت بی تبلی ہوئی اور بچے تو بیہ ہے کہ اگر مولانا زندہ ہوتے اور میں ان کواپئی حالت کا خط لکھتا تو وہ جواب میں یہی لکھتے۔

### مثنوی کے متعلق رائے

۲۹۳۲ - مگرای کے ساتھ میں رہیمی کہتا ہوں کہ مثنوی کا دیکھنا برخص کوجا ترنہیں کو میں خودا اس

میں بہتلا ہوں بال اس محف کے لئے منتوی نافع ہے جے اس فن سے کامل مناسبت ہو درنہ منہیں جیے قرآن شریف کا ترجمہ کے عوام کوتو پڑ ھینا خطرناک ہے لیکن جن لوگوں کومنا سبت ہے کہ سب ضرور یات برنظرر کھتے ہیں ان کو جائز ہے ۔ای سلسلہ میں فرمایا گہر جمد قرآ ن شریف پریادا یا۔ تخصیل کنڈہ میں ایک بخصیلدار صاحب میرے دوست تھے انہوں نے مجھ کو بلایا تھا وہاں ایک اللبد مط بوڑھے اور بہت نیک قرآن کی تلاوت کے پابند تبجد کے پابند مترجم قرآن شریف لَا حَيْرًا وَرَيْرًا يَسْتَدَكًّا فِي إِنْ إِنْهَا اللَّذِينَ امنوا لا تقولو الراعنا" أور كَمْ يَكُ كَيَا تَلَاوت مِن لَقِظ " واعنا" جيور اجائ كيونكه قرآن شريف من اس كن فرمايا كه شركو و اعنا" مين في كما كرمين اس واقعه كود مكي كرفتوى ويتا بهول كدتم كوترجمه ويكهنا حرام بهاورا يستخفس كي لئ ايسا فَوْيُ كِيوْكُرِنهُ دُولَ جِسْ نِي مِعْنَى لِيَّا 'لا تقولوا' 'كَيْكُهُ قِرْ ٱنْشِرِيفِ مِينَ بِمِنْ مَهْ براهو\_ غرض جس طرح طب کی کتابیں مفید تو ضرور ہیں مگر طبیب کے لئے مفید ہیں۔ مریض کے کے مفید نہیں ایسے بی قرآن تریف کے ترجمہ کا مطالعہ علوم دینیہ کے واقف کے لئے تو بہت مفید مرجال کے لئے مفرر آج کل پنجاب میں کثرت سے اور بھی بعض جگہ ترجمہ قرآن شریف کا بہت رواج ہو گیا ہے اور ان ترجمہ سنانے والوں پڑھانے والوں میں بعض نے تو البی تفسیر یالزای کی ہے کہ تحریف تک کی نوبت آگئی۔

فقط از جائے دو عبنہ ۲۳ رجب کوا حقر سامان درست کرنے کی ضرورت سے بعد عصر شریک مجلس نہیں ہوا۔ اور سیشنبہ ۲۳ رجب کوشتی آئھ بہتے کی گاڑی سے حضر سے اقدی نے تھانہ جمون کی طرف تشریف بری شروع فرمادی۔ اس لئے جس قدر ملفوطات کھی بین احقر نے صبط کئے تھے افادہ عام کے لئے جیش میں ۔ امبید ہے کہ حضرات ناظرین صاحب ملفوظات و جامح و ناشر میب افادہ عام کے لئے وعافر ما بین ۔ امبید ہے کہ حضرات ناظرین صاحب ملفوظات و جامح و ناشر میب کے لئے وعافر ما بین ۔

احقر جميل احمد تها نوى عفاالله عند ۱۰ رمضان ۱۳۵۵ ه اسعد الابرار جمع کننده حضریت اقدی مولا ناسید محمد ابرار الحق صاحب دامظهم خطریت افدی مولا ناسید محمد ابرار الحق صاحب دامظهم خلیفه مجاز بیعت حکیم الامت حضرت تفانوی

تصحیح کننده حضرت اقدی مولانا اسعندُ اللّدصاحبُ را میوری خلیفهٔ مجازعیم الامت حضرت تفانوی

> سابق ناظم مدرسه مظاہرالعلوم سہار نپور برمانۂ قیام کھٹو

# بالنبالخالئ

### نحمده ونصلي على نبيه الكريم

رجب کے ۱۳۵۷ هروز جمعه برمکان مولوی محرحسن صاحب

# محله مولوي گنج

## ایک غلطی کی اصلاح



حسب مزاج نرم تبحویر فیرمایا گیا۔ چنانچہ تکلیف کا ظہار بھی نہیں گیا البتہ دوسری شق میں راحت کا ہونا بتلا دیا۔ بیس کرفرمایا کہ جی ہاں بہی مسلحین ہیں جن کی طرف ہرا یک کا ذھن بھی نہیں جا تا اور میں ہرمقام کہاں تک اسرار ومصالح بیان کروں اور بچھ ضرورت بھی نہیں اور اعتراض سے بچنا میکو گئ ضرورت نہیں۔

# ابن القیم اورابن تیمیہ کے بارے میں ارشاد

۲- افر مایا آبن القیم اورابن جیددونون استادشاگرد بهت سے سائل جن منفرد بین بهی وجہ به کہ جما ہیرعلاء ان سے خوش نہیں لیکن باو جوداس کے خود علاء ان کے علم وفضل کی بہت عظمت کرتے ہیں۔ ایک عالم صاحب سے کی نے ایک متعلق دریافت کیا گدید دونون بزرگ کن پاپ کے تھے۔ انہون نے ایک علم صاحب سے کی نے ایک متعلق دریافت کیا گدید دونون بزرگ کن پاپ کے تھے۔ انہون نے ایک جیب عنوان سے جواب دیا گذا علم ملما انکثر من عقله ما "لینی ان دونون بزرگون کا علم وفضل ان کی عشل دا جہور کی مخالفت میں فیر معتبر ہے۔ اوران کے علم ان دونون بزرگون کا قبل و معتبر ہے گران کا اجتباد جمہور کی مخالفت میں فیر معتبر ہے۔ اوران کے علم کے احترام کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا ورنداس مضمون کو دومر سے بھید سے عنوان سے بھی بیان کے احترام کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا ورنداس معتمون کو دومر سے بھید سے عنوان سے بجان علم کی کیا جانسان تھا۔ مثل ان مقال من علم ہما " یاس اختیار فرمود وعنوان سے بجان علم کی عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انتازہ ہوگیا اور دومر سے عنوانات سے بیا عظمت معلوم ہوئی وہاں عقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انتازہ ہوگیا اور دومر سے عنوانات سے بیا بہت حاصل نہ ہوگی وہاں مقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انتازہ ہوگیا اور دومر سے عنوانات سے بیا بیات حاصل نہ ہوگی وہاں مقل کی قلت کی جانب بھی لطیف انتازہ ہوگیا اور دومر سے عنوانات سے بیات حاصل نہ ہوگی۔

## توسل كي حقيقت

۳۱- ایک صاحب نے توسل کی حقیقت اور اسکے جواز وعدم جواز کے متعلق سوال کیا حضرت اقد ک نے جواب میں حسب ذیل مسوط تقریر فرمائی توسل افعت میں تقرب اور زویکی کو سختے ہیں۔ قرآ کن تربیف میں ہے 'و ابتعوا الیہ الوسیلة " یعنی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرو۔ کہتے ہیں۔ قرآ کن تربیف میں ہے 'و ابتعوا الیہ الوسیلة " یعنی اللہ تعالی کا قرب حاصل کرو۔ ابتعلی حضرات نے بلادلیل الوسلیة کی شنے ومرشد کے ساتھ بالتحقیق تفییر کی ہے حالا تک اس خصوصی تفییر کی کوئی ضعیف دلیل بھی موجود نہیں۔ مال شنے وسیلہ کے عموم میں آسکتا ہے اور اسکا ایک فرد

بن سكتا ب كيونك وسيل كي عني بين منا يتقوب به الى الله تعالى " العني مروه چيز جس سے الله تعالیٰ کا تقرب حاصل مواور چونکہ ﷺ ہے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل موتا ہے اس کئے اس کو بھی وسیلہ کے عموم میں داخل کیا جا سکتا ہے۔ اور کہا جا سکتا ہے کہ اسباب قرب میں ہے آیک شیخ بھی ہے باتی بالتخصیص ﷺ کے ساتھ تفسیر کرنا ہے جہنیں ۔اوربعض نے تواس ہے بھی زائد غضب کیا۔کہا تعلیم تلقین اور اصلاح داخل ہو بھتی ہے باتی بیعت وہ صرف اس تعلیم وتلقین کی امتاع کا معاہدہ ہے خودوه اسباب قرب سينهين وعلى بيري وسلد عظمال معن حق تعالى سيتقرب عاصل كرنے مجتم بين باقي اس توسل كي ايك خاص صورت ہے لين بدوعا كرنا كيريا الله فلال برورگ کے وسیلہ ہے ہماری فلال مراد بوری کر۔ اس کوجمہور جائز کہتے ہیں اور این جیمیہ منج کرتے ہیں اور چونکداسکی ممانعیت کی دلیل نہیں۔ چنانچیئنقریب اسکی تحقیق آتی ہے اس کئے اس توسل کو منع ا کرتے ہیں۔جواستعانت واستعاشہ کی جائے کیونکہ اس سے شرک لازم آتا ہے اورا کیے توسل کوسب علماء منع کرتے ہیں اب میں توسل کی اس خاص صورت کی حقیقت بیان کرتا ہوں . اسكم تعلق مجركو بهت ونول ترددر ما كهان الفاظ كے معنے كيا بين - ايك دفعه حضرت مولا تا كنگو ہي ے دریافت کیا کہ حضرت بہ جو کہتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمارانیکام فلال برزگ کے واسطے سے كرد يجيئ آس كي كياحقيقت ہے اور واسطہ كے كيامعنى ۔ اخير عمر ميں حضرت كى ظاہرى بينا كى نہيں ر بی تھی اور آ وازے پیچانا نہیں اس کئے دریافت فرمایا کہ گؤن دریافت کرتا ہے میں نے عرض کیا الترف على \_حضرت كوميرا نام بن كرائية حسن ظن كي مجد سے تعجب بيوا فرماياتم يو تيجيتے ہو؟ ميس خاموش ہو گیااور پھردریافت نہیں گیا کیونکہ میں نے قرائن سے مجھ لیا کہ حضرت کواس وقت جواب میں نتا طامیں کہذا دوبارہ سوال کرکے بارڈ النا اوب کے خلاف ہے۔ پھرای سلسلہ میں جملہ معتر ضدے طور برفر مایا کر خصیل درسیات میں بھی میرا یمی معمول رہا ہے کہ استاد کو جب بشاش منیں ویکھا تھا تو دریا فت نہیں کرتا تھا (ماہرین فن تعلیم نے بھی طلبہ کے لئے بہی تجویز کیا ہے ) اور دوسرے وقت پر اٹھا دکھتا تھا۔استاد تو استاد ہے۔اسکابڑا درجہ ہے۔میرا توبید دستوار ہے کہاد کی

ے ادنی مسلمان پر بھی کسی فتم کا بارڈ النالینڈ نہیں کرتاجتی کراہیے ذاتی تخواہ دار ملازموں ہے بھی كهدركها ہے كما كرتم كوكوئى اليا كام بتلايا جائے جس كاتم ہے بسہولت فحل نه ہواور كراني ہوتو فورا مجھے اطلاع کر دینا۔ میں دوہراائتظام کرلوں گا۔ چنانچے ملاز مین بعض و فعدصاف کہددیتے ہیں کہ میدکام ہم ہے نہیں ہوسکتا ہیں بخوشی دومراا تظام کر لیتا ہوں۔ میں ایسی تورعا بیتیل کرتا ہوں لیکن لوگ محصر پھر بھی بخت کہتے ہیں۔اس کے بعد بھر ما قبل کی جانب عود فر ما کر بیان فر مایا کہ پھر حضرت ہے۔وال نہیں کیا۔ چندروز کے بعدا یک روز میں خانقاہ ہے مرکان جار ہاتھا اور حوض والی مبعد کے قریب پلکھن کے بنچے پہنچا تھا تو خود بخو دحفرت کی برکت اوراللہ تعالیٰ کے نفیل وکڑم ہے مطلوب سمجة بين آسكيا ـ الحمد للذا يسيم واقع خوب يا دين جهال براس متم ي علمي نعسين عطا بو كي بين ال کے بعداصل مسلم کی جانب عود فرمایا کہ اول میں این تیمید کا ندہب بیان کئے دیتا ہوں پھر تؤسل كى حقيقت عرض كرول كا -ابن تيمية في كلفائه كروس الحال صالحه بينوم طلقا جائز ب اوراعیان میں تفصیل ہے کہ اگروہ زندہ ہوں قوبایل معنی جائز ہے کہ ان سے دعائی درخواست کی جاتی ہے اور انموات ہے ناجائز کیونکہ و ہاں میمنی تحقق نہیں ۔ اور اس پر احادیث ہے استرالال کیا ہے۔ چنانچی توسل بالاعمال کے جواز پر بخاری کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ تین آدی الك غاريل بند مو كم تصاور تيول من سے برايك في ايك الك ممل سے وسل كيا لين اس کا واسطہ دیے کر تجات کی دعا گی۔اور وہ دعا قبول ہوگئی۔پھر توسل بالاعیان کے متعلق حصرت تعمر رضى الله عند كاوا فعد لكفائب كه انهول نے استبقاء میں حضرت عباس رضی الله عندے تو توسل كيا جن کے وہی معنی ہیں کہان سے دعا کی ورخواست کی ۔اورحضورصلی اللہ علیہ وسلم ہے توسل نہیں گیا - اگر غیرا حیاء سے توسل جائز ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ یقینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے تؤسل كواختيا رفر مائے ۔ جمہ ورعلاء نے اس اخیر جزو کے متعلق بیان کیا ہے کہ جھزت عمر رضی اللہ عنہ نے جعترت عباس کے اس کے توسل کیا کہ است کومعلوم ہوجائے گیرحضورصلی ایٹدعلیہ وسلم کے ساتھ تو جائز ہے ہی غیر نبی کے ساتھ بھی جائز ہے نہ یہ کہ موتی کے ساتھ توسل نا جائز ہے۔ غرض ابن تیمیہ موتی کے ساتھ توسل کو مطلقاً نا جائز کہتے ہیں اور جس طرح ابن تیمیہ نے اس کی

ممانعت میں غلو کیا ہے ای طرح بعض جامل صوفیوں نے جانب جواب میں افراط سے کام کیا ہے ۔ وہ مردہ کو مخاطب کر کے اس سے حاجتیں مانگتے ہیں اور ایک درجہ بین بین ہے کہ مردہ سے حاجت تونه ما تلکے مگراس ہے رہے کہتم ہمارے واسطے دعا کروسوا سکا بھی کہیں شبوت نہیں۔ اور میں اسکو ناجائز تونہیں کہالیکن چونکہ ثبوت نہیں ہے اس لئے احتیاطا اس سے احتراز ہی جائے۔ایک مرتباس کے متعلق مولوی تھیم محد اسمعیل صاحب گنگوری ہے میری تحریری گفتگو بھی ہوئی ہے۔ میں نے ایک مضمون میں پر ککھا تھا کہ اس قتم کے توسل کا نافع ہونا اس وقت تابت ہوسکتا ہے جب میہ ثابت ہوجائے کہ مردے دعا کرتے ہیں مولوی اسمعیل صاحب نے تلاش کر کے ایسی روایات پیش کیں جن میں آموات کا احیاء کے لئے وعا کرنا منقول ہے گریٹیں نے جواب میں لکھا کہ ا طادیث میں صرف اتناوار دیے کہ کسی کے تواب بخشنے پرموتی اس واہب کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں ۔ تو ان سے ایک خاص موقع پر خاص دعا کا شوت ہوا۔ حالانکہ آپ کا دعویٰ عام ہے کہ جس حاجت کے لئے درخواہت کی جائے مروے اس کے لئے دعا کرتے ہیں۔خاص دلیل سے عام وعوى تابت نبين موسكا ب\_ يعنى احاويث بيصرف اتنا تابت بهوا كدفلان عمل كى وجه بوه فلال دعا كرتے ہيں۔ ينيس معلوم ہوا كہ جودعاتم جا ہو كے وہ كريں كے ليزادعوى بلا ثبوت ای رہا۔ مولوی صاحب اس کی کھٹو جیہ کرنا جا ہے تھے۔ میں نے لکھ دیا کداب میں جواب کی حاجت نہیں سمجھتا۔ کیونکہ آپ عموم دعا کی دلیل نہیں پیش کرسکے۔اب آپ کواختیار ہے خواہ رو م المجيئا عاموش رہے۔ دونوں کی تحریرین شائع ہوگئ ہیں ان کودیکے کر ہر مخص خود فیصلہ کرسکتا ہے کہ کیا عقیدہ رکھا جائے۔ای دوران میں میں نے مولوی صاحب کے صاحبز اوہ کولکھ دیا جو مجھ سے د بی تعلق رکھتے ہیں کہ اس سئار میں میرا اور تمہارے والد صاحب کا اختلاف ہے۔ کسی ایک صورت پر اتفاق نہیں ہوا۔ آب تم مخار ہوجا ہے اپنے والدصاحب کا مسلک اختیار کرو۔ جا ہے ميري تحقيق اوررائے كو مانو \_انہول نے نہايت اچھا جواب لكھا كدوالدصاحب كا اور ميراتعلق و نیوی اور حسی ہے اور آ ہے ہے دین اور معنوی ہے اور میسٹلہ بھی دیں ہے اس کیے میں اس میں آ پ کے ساتھ ہوں۔ اور مولوی محر اسمعیل صاحب سے کواس مسئلہ بیں اختلاف تھا۔ لیکن ان کو

مجه سے محبت بہت تھی۔ جب میرے بعض متعلقین حج کو جارہے تضاور میں جمیکی ان کورخصت كرف المياتو بمبئ مين أن ك صاحر إده مل كها كدوالد صاحب كاخط آيا بهاس ميل مج ہتا گیدلکھا ہے کہ میں آسائش کا مکان لے کروس میں حضرت کو تھیراؤں اور ہرطرح کی خدمت کا اہتمام رکھوں۔اگر چفرت نے قیام وطعام منظور نہ فرمایا تو وہ مجھ پر بخت ناراض ہوں گے۔ چنانچہ انهوں نے تین موروپیدامان کے کرانیکا مکان جو پر کیا۔ اور میں نے ای میں قیام کیا۔ پیصا جزادہ، ا ہے والد کے بہت فرمانبردار ومطبع تھے۔ اپنی ساری آید نی ان کے سپر دکرویے تھے اور خودا گر کسی شے کی ضرورت ہوتی تو ان ہے گئہ کرخرج لے لیتے تھے۔ ان کی سکونت کا ایک مکان مہمی میں تھا۔ ان کے والد نے پڑوس کی بے پر دگی کی وجہ سے مکان کی ایک کھڑ کی بند کر دی تھی۔والد صاحب جمبی ہے وطن ہلے آ ہے اور وہ پڑوی بھی کہیں چلا گیا اس وقت ان ہے کہا گیا ہے ا اِس کھڑ گی کو کھول دو ہوا آئے گی۔انہوں نے کہا تو بہتو بہری کیا مجال کہ جس کھڑ کی کو والد صاحب بند فرماً مُنْكَ ہوں اس كوميں كھول دول۔ و كيھنے باؤجود يكہ والد صاحب كے اس قدر اطاعت گزار تھے لیکن مسلکتوسل میں ان کاساتھ نیس دیا۔ اس کے بعد پھراصل مضمون کی جانب عود فرمایا کیوسل بالاعمال کوتو این تیمیه مجلی جائز کہتے ہیں۔اگر میں ان کے زمانہ میں ہوتا یا وہ ميرے زيان ميں ہوتے تو ميں نہايت ادب ہے عض كرتا كەحضرت اس توسل بالاعمال كى حقيقت ہے کیا۔میری سمجھ میں تو آگی ہے حقیقت آگی ہے کہ جب کوئی شخص پیے کہتا ہے کہ اے اللہ فلال عمل کے طفیل وصد قد میں بیاکام کردے تو ایسکے میر معنی ہوتے ہیں کہا سے اللہ پیمل آپ کے نزدیک مجوب ہے اور آپ کا وعدہ ہے گہ آپ کے مل مجبوب سے جس کوتلیس ہوا س پر خاص رحمت ہوتی ے اور اس ممل کے ساتھ ہم کو بھی کسب صدور کا تلبس ہے۔ لہذا اس تلبس پر جو وعدہ رحمت کا ہے الم آب سے اس رحمت کوطلب کرتے ہیں۔ اس حقیقت کوسا سے رکھ کرا گر کوئی توسل بالاعیان بھی كرية توسل بالاعيان اورتوسل بالاعمال مين كيافرق يرجواه وه اعمان احيابول مياا موات كيونك أب أن تؤسل بالاعيان كا حاصل بيه وكاكدا ب الله بيه بزرگ زنده يا مرده آپ يحوب میں اور آپ کا وعدہ ہے کہ آپ کے مجوب سے جس کوتلیس مواس پر رحمت موتی ہے اور ہم گوان

بزرگ کے ساتھ عقیدت ومحبت کاتلیس ہے۔اس لئے ہم آپ کی اس رحمت موعودہ کے طلب گار ہیں۔اب فرمایے کہاس میں احیاء اوراموات کا کیا فرق رہ حمیا۔ جھے کو یقین ہے کہاس حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد ابن تیمیہ اگر زندہ ہوتے تو علی الاطلاق توسل بالاعیان الموتی کی ممانعت ہے رجوع فرمالیتے مگراب بھی میں ان کے قول کی بیتو جیہد کرتا ہوں کہ توسل ممنوع سے مرادان کی وہ توسل ہے جوفریاد واستغاثہ تک پہنچا ہوا ہو ۔اورمطلقاً توسل بالموتی کی ممانعت نہیں کرتے ہیں یابیتو جیہ کی جائے کہتوسل ممنوع تو وہی توسل ہے جوفر یا دواستغا شد کی شکل میں ہو تکر انہوں نے سداللباب مطلقاً ممانعت کر دی تا کہ عوام جائز نوسل سے ناجائز میں نہینس جائمیں کے بیکہ توسل صرف مباح اور جائز ہی ہے۔ مقاصد واجبات سے تو ہے ہیں اور جس جائز امرے فتنہ وگمرای کے تھیلنے کا اندیشہ ہو۔اگراہل علم اس سے روک دیں تو سیجھ مضا کقتہ ہیں۔ خلاصديه بيك دندمطلقانوسل بالموتى كوممانعت بيجيبابن تيمية كاظامرقول باورنديهال تک جواز کا ثبوت ہے کہ ان سے حاجات یا بدرجہ احتیاط دعا کی درخواست کی جائے۔ بین بین درجہوہ ہے کہ جس کو میں نے بیان کرویا ان کے فیل سے دعا کر بیجائے جس کی حقیقت طلب رحت موعوده باللبس ہےخواہ تلبس صدور کا ہو کما فی الاعمال خواہ محبت کا ہو کما فی الاعمان - پس اعتدال پررہ کرافراط وتفریط ہے بچنالا زم ہے۔

JYA

# ساعِ موتیٰ

سم-ایک صاحب نے ساع موتی کے متعلق دریافت کیافر مایا کداہل کشف توعمو ماساع موتی کے قائل ہیں اور اس مسئلہ میں میں انہیں کا معتقد ہوں۔ کیونکہ مجھے ظن عالب ہے کہ موتی سنتے ہیں۔ دیکھے حدیث میں صاف وارد ہے و انبہ لیسسمع قسر ع نعالہم یعنی مردہ گورستان میں آنے والوں کے جوتوں کی آ وازسنتا ہے اور خبر واحد موجب ظن ہی ہوسکتی ہے۔

فقهاء حكماء اسلام ميس

۵-ایک گفتگو کے دوران میں فر مایا فقہاء جن کولوگ خشک کہا کرتے ہیں وہ کس قدراُدب کی

بات فرماتے ہیں۔ ہر مخص کی میت کے ساتھ وہ معاملہ کرنا چاہئے جواس کے ساتھ اس کی حیات میں کرتے ۔ مثلاً زیدگی میں بیٹے فض از راہ اوب ان سے جتنے فاصلیہ سے بیٹھا کرتا تھا اس کی قبر سے بھی انتہا ہی فقہا حکماء اسلام میں سے بیل وہ خشک تھوڑا ہی تھے۔ انہوں نے جہال زیادہ روک تقام کی ہے والم کی اصلاح کے لئے کی ہے۔ جہال زیادہ روک تقام کی ہے والم کی اصلاح کے لئے کی ہے۔

### تصورشخ

۲- فربایا مولا نا الگلوی کے ایک صاحب نے تصور شخ کے متعلق سوال کیا کہ جائز ہے یا مہیں فربایا حرام ہے اور ایک صاحب کو خود تصور شخ کی ترغیب دی۔ واقعہ یہ ہے کہ مریض اور اس کا مزاج جیسا ہوتا ہے ویک ہی دواہتائی جاتی ہے ۔ شریعت کی حفاظت بہت ضرور کی ہے ۔ بعض اوتات انسان کی غلط آئی وغیرہ کی وجہ سے حدود وقیو ودکی رعایت نہیں گرتا ہے توجوشے فی نفسہ جائز تھی اس کے لئے اس رعایت نہ کرنے سے وہ جائز تھیں رہتی ہے ۔ بہی حال الصور شخ اور دوتر ہے جائز تھی رہتی ہے۔ بہی حال الصور شخ اور دوتر ہے قاص مراکل کا ہے کہ خاص شروط کے ساتھ جائز ہیں ۔ اگر ان شروط کی رعایت سکی جائز تھی کی تو ناجائز ہو جا تھی گے۔ اور دیور مراخ کا عدولا آئی تو باجائز ہو جا تھی کرویا مناسب جائے گی تو ناجائز ہو جا تھی گے۔ اور دیور عدم جواز کا قاعد ہ تو آئی ہی کے ساتھ خاص ہوگا جور عایت نہیں کر یے گر چونکہ آئیٹر لوگ غلوجی کر نے والے ہیں اس لئے غلی العموم مما انعت کرویتا مناسب ہوتا ہے۔

#### ساع

2- فرمایا ایک سے طریق نے بھے کہا کہ آپ چشتی ہوکر سائے کے مکر ہیں آپ کیے چشتی ہوکر سائے کے مکر ہیں آپ کیے چشتی میں ۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ بتلا ہے کہ روح طریقت کیا ہے ۔ فرمایا مخاہرہ یعنی نفس کی مخالفت ۔ پھر بین نے ہوا کہ سائے کوآپ کا دل جا ہتا ہے ۔ فرمایا چی ہاں۔ میں نے کہا کہ میرادل مجبی سائے کا بہت مشاق ہے مگر میں نیس سنتا اور آپ سنتے ہیں ۔ اب فرما ہے مجاہرہ آپ کرتے ہیں یا ہم لوگ ۔ یہ س کرفرمایا کہ آج سائے کی حقیقت معلوم ہوئی ۔ اور سائے چھوڑ ویا ۔ پھر مجھ سے درخواست کی کہ حضرت جا جی صاحب سے بیعت کرا دو چنا نچے بذراجہ خط بیعت ہوگئے ہد

بزرگ صاحب تصانیت بھی تھے۔ ماع کے متعلق مہل فیصلہ بیہ ہے کہ یہ مقاصد اور ضروریات طریق سے نہیں اورا کٹر لوگ حدے بڑھ جائے ہیں۔اس لئے احتیاط بی اسلم ہے۔ بالیقین کسی کوولی التذکیمنا جائز نہیں

۸- فرمایا کئی شخص کوظنا تو جنتی بادونی کہد سکتے ہیں مگر قطعانہیں کہد سکتے حدیث شریف میں بے لا یعز کسی عملی اللہ احد اواحسبه کذا واللہ حسبه او تحما قال ای طرح کسی شخص کوظنا ولی اللہ احد اواحسبه کذا واللہ حسبه او تحما قال ای طرح کسی شخص کوظنا ولی اللہ کہنا اور جھنا جا کر ہے ہاں یقین کرنا کہ فلال شخص ولی اللہ ہے قرب باللہ اور اس کے مواتے اللہ کے گون جان سگتا ہے۔البتہ کی شخص کو بالیت کا حاصل ہے قرب باللہ اور اس کے مواتے اللہ کے گون جان سگتا ہے۔البتہ کی شخص کو بالیقین شخص کو بالیقین شخص کہ بات والے بالیقین شخص کو بات والے کوشن کہتے ہیں اور فن جوانے کاعلم مشاہدہ سے ہوسکتا ہے۔اسلے فن دان کو بالیقین شخص کسے میں مضا کہ نہیں۔

### نجدیوں کے تعلق فیصلہ

9- فرمایا ایک مرتبہ مجھ سے ایک صاحب نے وریافت کیا کہ تحدی مقلد ہیں یا غیر مقلد۔ میں نے کہانہ یہاں کے مقلدوں کی طرح مقلد ہیں اور نہ یہاں کے غیر مقلدوں کی طرح غیر مقلد ہیں۔ بین بین حالت ہے۔

#### ش شنخ ہے مکا شبت

۱۰۰ ایک صاحب کا خطر آیا گھا تھا کہ بین نے مکا تبت میں بہت تغافل سے کام لیا ہے مدت سے کونگ عربیت تغافل سے کام لیا ہے مدت سے کونگ عربیت مصائب میں مبتلار ہا۔ انشاء اللہ آئندہ اس سلسلہ مکا تبت کو برابر جاری رکھوں گا۔ اور گذشتہ کی معافی جا ہتا ہوں۔ حضرت افدی نے جواب میں تحربر فرمایا کہ کیا وقع مصائب کی غرض سے مکا تبت کا ارادہ ہوا ہے۔ پھرفر مایا کہ اگران کا ایسا ارادہ ہوا تے۔ پھرفر مایا کہ اگران کا ایسا ارادہ ہوا تھا تھے۔ مواقع بھران کوروک دوں گا۔ مقصود خط و کتابت سے صرف اصلاح فنس ہوتا جا ہے۔

### بدعت كالثر دبريار ببتايج

اا - فرمایا گنگوہ کے کثر بیرزادے مولانا گنگوہی کے بہت معتقد ہو گئے تھے۔ مگر مولانا ان کو سیعت بیس معتقد ہو گئے تھے۔ مگر مولانا ان کو سیعت بیس سیعت بیس سیعت بیس کرتے تھے فرماتے تھے کہ بدعت بیس سیعت بیس کرتے تھے نے مراتے تھے کہ بدعت بیس کرتا الا نادر آ تھی ہے کھی نہ کھی ایر ضرور رہتا ہے اس لئے میں بیرزادون کوسلسلہ بیس داخل نہیں کرتا الا نادر آ سیاری

۱۲-فرمایا جفرسایا جفرست مولانا گنگوی کے ریہاں ساع کے متعلق فنوی میں تنگی تھی مگر دوسروں کے ساتھ معاملہ میں توسع تھا۔مولانا محمد سین صاحب اللہ آبادی جفرت حاجی صاحب کے خلیفہ ومجاز متصاحب معرف کے عادت ہوگئی تھی مگر حضرت مولانا نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ معذور ہیں۔

# لبعد عصرشنبه التمبر المسلم عبر مركان جناب حاجی دلدار خان صاحب رئیس کا نبور

#### تكلفات

ساا۔ ایک صاحب مجلس میں ہاتھ باند سے ہوئے میٹھے تھے حضرت اقدی نے ان کود کھ کرفر مایا اسکان خاص تشست میں کیا مصلحت ہے۔ ایک باقوں سے دوہروں پر بار پر تا ہے لوگ عقیدت طاہر کرنے کیلئے اس تم کی لغو با تیل کرتے ہیں۔ ان تعلقات نے تاس کردیا ہے۔ زیادہ افسوں اس طاہر کرنے کیلئے اس تم کی لغو با تیل کرتے ہیں۔ ان تعلقات نے تاس کردیا ہے۔ زیادہ افسوں اس بات کا ہے کہ کوئی ان باقوں پر دوگ ٹوگ نیس کرتا ۔ کمیں ان پر دارہ کرنہیں ہوتی ۔ آئ کی اہل جن کی حالت بھی اہتر ہورہی ہے۔ ایک شیخ کا واقعہ سکر چرب ہوئی کیا کے کمی محتقد نے جوش عقیدت کی حالت بھی اہتر ہورہی ہے۔ ایک شیخ کا واقعہ سکر چرب ہوئی کیا کے کمی محتقد نے جوش عقیدت میں ایک تو وہ حاضرین کو تا طب کر کے فرمائے ہیں دیکھوا عتقاد محت اس کو کہتے ہیں۔ بیا اس کو کہتے ہیں۔ بیانے کہ ممانعت کے میافر مایا ۔ ان تعلقات کو روائ دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں اعتدال بالکل بیں۔ بیانے ممانعت کے میافر مایا ۔ ان تعلقات کو روائ دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں اعتدال بالکل بیں۔ بیانے ممانعت کے میافر میں صدود سے باہر ہو جاتا ہے۔ اگر ادب کرتے ہیں تو اتنا کے دو تعلق بوجاتا اسکر میں اور تعلقات کو روائی دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں اعتدال بالکل بین سے تی برچرز میں صدود سے باہر ہو جاتا ہیں۔ اگر ادب کرتے ہیں تو اتنا کے دو تعلق بوجاتا ہوگات

ہے اور بے تکلفی کرتے ہیں تواتن کہ ہے ادب بن جاتے ہیں۔ غرض یا افراط ہے یا تفریط اعتدال عنقا ہے حالانگہ ہرشے میں حدودوقیو د کی رعایت ضرور کی ہے۔ تا کہ اعتدال قائم رہے۔

احتياط

سا انرمایا ہمیشہ ہے میرامعمول ہے کہ اگر کوئی مجھ کو کھانے کے لئے مرعوکر تا ہے قومیں تنها جاتا ہوں کئی کوساتھ نہیں کے جاتا ہے۔ سفر میں جمین جیشیاسی قاعدہ پر کاربندر ہا ہوں۔ اگر بھی کئی ضرورت کی وجہ ہے کئی کوساتھ لیا ہے یا گوئی اپنی خوشی ہے میرے ہمراہ ہوگیا ہے تو اسکابار بلانے والے پر بھی نہیں ڈالا۔اس کے طعام وغیرہ کا انتظام علیجدہ کیا گیا۔اگر میزبان نے ہمراہی کے قیام وغیرہ پر اصرار بھی کیا تو میں نے صاف کہ دیا کہ بجائے مجھ سے کہنے گے ان سے خود براہ راست کہتے۔ مجھ کو واسطہ نہ بناہیے۔ اگر وہ بھے سے اجازت مانگیں کے تو جومصلحت ہوگی ویکھا جائے گا۔ای طرح ہمراہیوں کوائنگی ممانعت تھی کہ وہ بلا اجازت کسی کی وعوت قبول مذکریں۔ جب میزبان ان ہے مستقل طور پر درخواست کرتے تھے اور وہ مجھ سے اجازت ما نگتے تھے تو مصالح برنظر كرركيسي كواجازت مل جاتي تقى اوركسي كونبين -ان معمول بيس بهت كالصلحتين ہیں۔ میں کسی کواپناطفیلی بنا تانہیں جا ہتا۔ میز بان کی اجازت سے تواس کئے کہ اس ہے مہمان کی ذلت ہوتی ہےاور بلاا جازت اس کئے کہ اس سے دوسرے کو گرانی اور خود کو ذلت ہوتی ہے اور کئی كوَّكُران باركرنا اورخو دو ليل ہونا دونواں باتنی ناجا تر ہیں۔ لوگوں نے دعوت کے معاملہ میں مہت الراركي إراكي الكاماحي المحفاص فيك وبزرك وي تصدان كارستورها كرجب كولي وعوت كرتا تؤقبول فرماليت اور گھرے جب روانہ ہوتے تؤ راستہ میں جوشنا ساجھی ماتا تھا۔ اس سے بلاتکلف فرماتے تھے کہ بھاگی دعوت ہے جلو غرض دعوت ہوتی ایک کی اور جمع ہوجائے وس بیں۔ ميزيان اس چوم كود مكيدكر بهت تحبرا تا تقا۔ اور فوري انظام بيكرتا تقا كيه بازارے ليوري تجوري وغيره لاكران ناخوانده مهمانون كي مصيبت ناليّا تفا\_اس يرلطف سه تفا كدميزيان كي تو كره تعلق تفي الرمريد ومعتقديد إزائة تتع كه بيرصاحب ازى بركت والمله بين كدا يك آوى كا كهاناوي بين كو

کانی ہوگیا۔تعجب ہے کہ ان برزگ کی نظرائل امر پرندگئی کہ دعوت میں اپنے ہمراہ غیر مدعوکو بلا اجازت میز بان کے جانا حرام ہے تا جائز ہے۔ان اختیاطوں کولوگوں نے بالکل چھوڑ تی دیا ہے۔ ایزا بوجھ خودا ٹھانا

١٥- قرمايا بهار حضرت حاجي صاحب أيناكسي تتم كابار دوسرول برندة النتي تنظ بلك خود بقدر استطاعت دوسروں کی اعانت فرماتے تھے۔ایئے حواثی کی مثنوی کی اشاعت کے لئے مولا نااحمہ حسن صاحب کا نبوری کواین جیب سے ایک ہزار دو پر نفته مرحت کیا اور فرمایا کہ فی الحال اس سے كام شروع كروبه بطرانشاءاللداورا تظام بوجائه كانيز حصداول كاشاعت كى رقم يجي كام جلته کی امید ہے۔ اسکے چندروز بعد مولوی صاحب ہے فرمایا کہ میں بیرقم ہیئے کرتا ہوں۔ تا کہ حساب و والیسی کا جھکڑا ہی بندر ہے۔اسی طرح جھٹرت نے رسالہ ارشاد مرشد' میری معرفت جھیوا تا جا ہاور غربایا چھیائی کے دام میں دوں گا عبدالرحمٰن خانصاحب ما لک مطبع نظامی نے چھاپ کر پیش کیا اور کہا کہ میں لاگت نہیں لیما جاہتا۔ چونک مخلص اور معتقد تصاب کئے میں نے بھی اصرار نہیں کیا بلکہ حضرت کواطلاع کردی اور بطور سفارش *کے عرض کیا کہ*وہ بہت بخی میں انکوگرانی نہ ہوگی۔ فر ما با که معلوم ہوتا۔ ہے کہ عبد الرحمٰن خان صاحب بہت حریص اور بخیل ہیں کہ دین و تیا دو**نو**ل کی دولت خاصل کرنا جائے ہے۔ کی کوثواب آخرت بھی نہیں کمانے دیتے۔ جھزیت عاجی صاحب اَگریسی ہے کوئی فرمائش کڑتے ہے تھے تو وام ضرورا دا فرماتے تھے وہ دوسرے پیرواں کی طرح <u>لینے</u> والے بیرند نتے۔ بلکہ آوروں کے برخلاف دینے والے بیر تتے۔ ایک مرتبہ ایک دم چھ ہزار روپیے حضرت کے پائں آیا آپ نے فور اس خطیر رقم کوایک شریف حاجم تندگو یکشت وے دیا۔ پھرائی سلسله میں فرمانیا کہ ایک مولوی جہا حب حضرت کی خدمت میں مختلف مدایا لائے لیکن ایک دم پیش نہیں گئے۔ بلکہ روز اندایک ہدیہ پیش کیا کرتے تھے۔حضرت کو پیشنع اور روز کا اظہاریا گوار ہوا مگر اطف سے فرمایا کہ مولوی اوگ بورے عقل مند ہوتے ہیں روزاند ایک عربی دیتے ہیں تا کہ ہردن وعاليط مولوي صاحب اس لطيف اشاره كوتمجه كته إورياتي اشياء أيك ساتھ بيش كرديں \_قصيه\_

تیتر ون صلع سہار نپور کی دو بڑھیاں جوحفرت کی معتقد تھیں مکہ معظمہ پہنچے گئیں واپسی کے وقت ان کے پاس کی بیس رہا۔ حضرت کومعلوم ہوا تو ووٹون کے لئے سمبنی تک کا جہاز کا خودا نظام فریا دیا اور بمی ہے وطن تک کے لئے جمینی کے ایک مخلص سیٹھ کے نام خطائح ریفر ما دیا کہ ان دونوں عورتوں کووطن تک چینجانے کا انتظام کردیں۔حضرت نے پیرخط مجھے دیا ہے کہم ای جہازے جارہے ہو لبندار برط فلان سيتھ صاحب گو بہنچا دينا۔ ميں نے جمعنی پہنچ کرعام مسافر خانہ بين قيام گيلاور چند ساتھیوں کے ہمراہ ان سینھ صاحب کی دکان تک گیا مگراس سے غیرت آئی کہ ان سے پہلے ہے تو تعارف ہے تین اب میرخط کے کر کیے بلوں جس میں سوال ہے گوا ہے گئے نہیں مگر پھر میں اللہ تعالی کی راہ نمائی ہے قریب کی آیک متحدیث بیٹھ گیا اور ایک رفق کی معرفت خطاسیتھ صاحب کے یا س بھیج ویا۔اوراس مفق سے کہددیا کہ اگر خط دیکھ کروہ ملاقات کا اشتیاق ظاہر کریں اور تمہارے ساتھ تعظیم و تکریم ہے چین آ کیں اور دریافت کریں تو کہددینا کہ اشرف علی سجد میں ہے۔ اور اگر وہ بے رخی سے ملیں تو میرا بیتہ بھی ندوینا۔ سیٹھ صاحب نے خطود کی کرمریز رکھا آئے تھول سے لگایا۔ اور بہت محبت و تعظیم ہے ان کے ساتھ بیش آئے اورائے لڑے کو بھی کر مجھ کو بلوایا۔ جب میں گیا بہت محبت ہے پیش آ ہے اور فورا ہی کہا کہ مجھے کچھ خلوت میں عرض کرتا ہے۔ میں ایکے ساتھ علیمدہ ہوگیا۔انہوں نے تمام امور خاندواری کا کیا چھا بیان کر کے سئلدوریا دنت کیا۔مشورہ لیا۔ میں نے کہا کہ آپ نے مجھ کوالی جلدی اٹن کہتے مجھ لیا۔ کہ میچے رائے دے گا۔ طالا نکہ مہلے مہمی آپ ے اللہ قات نہیں ہوئی۔ فرمایا کہ بیرے دل نے گوائی دی۔ میں شام تک انہیں کے دکان برم ہا۔ بھرسواری پر جھوکو لے کرمسافر خانہ میں آئے اور راستہ میں بھل وغیرہ خرید نے ہوئے آئے۔ میں نے عذر بھی کیا لیکن وہ مائے نہیں۔ پھر دوسرے دن سوار کرنے کے لئے بچارے اُٹیشن پر بھی ا ہے میں نے ملتوی طور برائے لکت کے دام بھی دیے۔انہوں نے ان عورتوں کے کیت بھی خریدے اور بلامیری اطلاع میرانکت بھی خرید لیا۔ اور عین گاڑی کی روانگی کے وقت دام والین کے۔حماب کرنے سے معلوم ہوا کہ بیرانگٹ بھی انہوں ہی نے اپنے پاک سے خریدا ہے اور بچھ یر طاہر نہیں کیا۔ بہت محبت اور خلوص کے آتا دی تھے۔خلوص ومحبت میں اظہار نہیں ہوتا ہے۔صرف

محبوب کے نفع وراحت پرنظر ہوتی ہے خواہ محبوب کو خبر تھی مذہوں اس سلسلہ علی فرمایا کہ جمعی سے روانی کے وقت ایک جیب واقعہ ہوا۔

مولوی صادق الیقین صاحب کرموی بھی ہمراہ تھے۔ ان کے پاس سامان زائد تھا جس کا محصول بہت ہوتا تھا۔ آن کوطبقا نا گوارہوا کہ آتا محصول دینا ہوگا ہیں۔ نے کہا کہ صاحب بیقی شری ہے اسکو خوتی سے ادا سیجے ۔ نا گواری کے ساتھ ادا کرنا سناسب نہیں ۔ مولوی صاحب نے محصول ہے اسکو خوتی سے ادا سیجے ۔ نا گواری ضرور ہوئی ۔ اتفا قادو جازا میشن کے بعد مولوی ضاحب کا ادا کرکے دسید لے لی مرطبی نا گواری ضرور ہوئی ۔ اتفا قادو جازا میشن کے بعد مولوی ضاحب کا مکن میں موری ہوئی ہوئی اور ہوئی ۔ اتفا قادو جازا میشن کے بعد مولوی ضاحب کی مراس میں دوری کی میں ہوئے کہا کہ پھر پر ایشان ہوئے ۔ میں نے دریا دت کیا کہ سامان کی بلٹی تو موجود ہے۔ کہنے گے اسلامان کی بلٹی تو موجود ہے۔ کہنے گے اس مولوی صاحب خوش ہوئے اور لکھنو تک ای بلٹی کی بروالت نہا یت اطمینان سے بھی ۔ اللہ تعالی اپنے نیک بندوں پر خاص فصل فرہا تا ہے چا نچہ مولوی صاحب کو واضح کرادیا کہ سامان کے محصول کے ادا کرنے سے تا گواری نہ ہوئی جا ہے تھی ۔ مولوی صاحب کو واضح کرادیا کہ سامان کے محصول کے ادا کرنے سے تا گواری نہ ہوئی جا ہے تھی ۔ مولوی صاحب کو واضح کرادیا کہ سامان کے محصول کے ادا کرنے سے تا گواری نہ ہوئی جا ہے تھی ۔ مولوی صاحب کو واضح کرادیا کہ سامان کے مولوی شاخ جی بوتا ہے۔ ما تھود نہوی تھے بھی ہوتا ہے۔ اوری نہور کی بابندی سے اخروی نجا ہے۔ کے ساتھ دینوی تھے بھی ہوتا ہے۔ اوری نہوری کو بابندی سے اخروی نجا ہے۔ کے ساتھ دینوی تھے بھی ہوتا ہے۔ اوری نیا بدین کے ساتھ دینوی تھے بھی ہوتا ہے۔

# دین کی عزت

۱۶-وسل صاحب نے وکرکیا کہ میں نے سناہے کہا کہ برزرگ ریاست راہیور گئے۔ نواب صاحب نے دمری است میں ملازمت کرلی تواب صاحب نے دمری صاحب نے دمری الماقات کے وقت ابتی تعظیم مند کی مولانا فوراً استعفاء دے کر بیلی آئے اور پیمر متمام مرتبین گئے۔ ملاقات کے وقت ابتی تعظیم مند کی مولانا فوراً استعفاء دے کر بیلی آئے اور پیمر متمام مرتبین گئے۔ کہتے ہے کہا کر ملاؤمت ہے دین کی وقعت نہیں رہتی ہے تو بھوکا رہنا گوارا ہے۔ اور بید بے وقعتی کہتے ہیں رہتی ہے تو بھوکا رہنا گوارا ہے۔ اور بید بے وقعتی گوارا نہیں ایستر معظرت اقدیں نے فرمایا غیرت بسندیدہ اور ماہود بہ دھی ہے کہ دین کی ذات کو گوارہ مناکیا جائے۔

### مال كا نشه

الله الله الله الله المنظمي برا موتا ہے۔ آ دي مال كى وجہ ہے دوسرون كى تذکيل كرنے لگتا

ہے۔اورائی آب کوتمام قواعدے متنی سمجھتا ہے کہ بب ہمارے غلام بیں جو جا ہیں کریں کوئی روک ٹوک کرنے والانہیں۔ مآتی گاؤں بمبئی کے قریب ایک جگہ ہے۔ وہاں کے ایک تاجر چرم جو مجھ سے بیعت ستھے مع اپنے ایک رفتل کے تھانہ بھون آئے ۔ میں نے پہچانا نہیں اس کئے دریافت کیا مگر بالکل خاموش رہے میں نے ان کے تاق سے بوجھا انہوں نے کہا کہ بیاتو آ ب کا نام سکراین حواس میں بھی نہیں رہتے۔ بے ہوش ہوجاتے ہیں اور بعض وفعہ کر پڑتے ہیں ۔ عنیمت ہے کہ اس وقت میں تو ہیں۔ بولنے تو کیا۔ خیرر فیق نے تعارف کرادیا۔ اس کے بعدان تاجر صاحب نے ویں روپے کا بوٹ پیش کیا۔ میں نے کہا کہ آپ سفر میں ہیں۔ یہاں دینا مصلحت نہیں ممکن ہے کہ آپ کو کوئی ضرورت پڑ جائے۔ ایسا ہی اصرار ہے تو مکان جا کر بشرط مُخانش بھیج وینا۔ انہوں نے زائداصرار کیا تؤمین نے بیرخیال کر کے قبول کرلیا کہ کہیں ہے ہوئن۔ ہوکرندگریزیں جو پریشانی کا باعث ہو۔ظہر کی نماز کے بعدانہوں نے ایک مسلہ یو جھا میں نے بتا دیاس پرآپ نے معارضہ کیا کہ فلال کتاب میں تو اسکے خلاف کھا ہے۔ یں نے کہا کہ اگرتم کتاب کے مسئلہ کوچی جانتے تھے۔ تو بھی ہے کیوں یو چھا اور اگر بھی پر اعتماد ہے تو پھر معارضہ كيون كيا۔اسكے بعد ميں نے غور كيايا توبيہ بالكل ايسے خاموش تھے كة منة ہے آ واز تجمی نہيں نگلی متنیٰ ۔ بات کا جواب بھی نہیں دیتے تھے یا اب اس بیبا کی سے گفتگو کرنے گئے اس کی کیا دجہ ہے۔ معاخیال آیا کہ بیسب دیں روپیدگی برکت ہے۔ تاجرصا جب نے جیال کیا کہ دی روپیہ و ہے کر بحقائر بدلیا اور تمام قواعد ہے مشتنی ہوگئے۔ میں نے وہ نوٹ نکال کروایس کیا اور کہا کہ اب خوب بی کھول کر مسائل یو چھنے اور اعبر اضات سیجے مجھے کھی گرانی نہ ہوگی ۔ اس کے بعد حسب سابق وہ بيحركم ہو مجئے اور آيک مسئلہ بھی نہ ہو چھا وہ سازار ورنڈراندگی وجہ سے تھا۔ روبید کولوگ خدا جائے کیاخیال کرتے ہیں۔

ایک اورواقعہ یا دآیا کہ۔ کری ضلع پارہ بنگی کے قریب ایک موضع ہے اتواری وہال کے ایک صاحب میرے مرید تھے۔ اتفا قامیر اکری جانا ہوا اورلوگ ملے مگروہ ملے بین آئے۔ بعض لوگول نے ان ہے کہا کرتمہارے بیرآئے ہیں تم ملے بین ملے شاید انکو خیال ہو (حالا نکہ یہ کمان بالکل غلط تھا) جواب میں ارشاد ہوا گے جہال دورو ہے بیش کے سب ناراضی کا فور ہو جائے گی نے خیر جب میں کری ے لکھنؤ کووالیں ہونے لگاتو وہ گاؤں راستہ پر ہے وہاں سڑک پر ملے اور انہوں نے مجمع کے سامنے دوروپ پیش کئے۔ چونگلہ میربزرگ وہال کے زمیندار اورزیش تھے۔اس کئے میں نے خاموتی ہے کے لئے تاکه اٹکارے ان کی سبکی نہ ہو ۔ مگر جب رخصت ہو گئے میں نے وہ دونوں روسياً لَكُمنُو يَهِينَ كَرْمُولُوي صادق اليقين صاحب كوديد نه كدانهيس تنها لَي مِن يَهِجَادِ يَجِيعُ كانه تا كدانكي عزت محفوظ رہے اور میری طرف سے کہ دیجے گا کہ جو تھی دورو پید لے کرخوش ہوجا تا ہواس کو دیدینا مەنشە بىروپىيكا \_

### سفارش

۱۸ - فرمانا سفارشی مریدین بهت گزیز کرتے ہیں ۔ اکثر بدسلیقد ہوتے ہیں ۔ میں پہلے ا کابراور مخلص احباب کی سفارش ہے بعض لوگول کو بیعت کرلیا کرتا تھا۔اوراس وقت بہت بااخلاق مشہور تقالیکن میں نے تلح تجربات سے مجبور موکر سفارش بیعت کو جھوڑ دیا۔ اس کے اب بداخلاق مشہور ہو گیا واقعہ بھی ہے کہ سفارتی مریدا گٹرمہمل ثابت ہوتا ہے۔اگرمہمل نہ ہوتا تو کسی کوسفارش ته لا تا۔ اس کے معنی تو میں ہوئے کہ نیاز مندی ہے۔ عار ہے دومروں کے ذریعیہ ہے زورڈ ال کرکا م تكالنا حَيَا بِهَا ہے۔ دوستون كوبھى جا ہے كدائل قتم كے معاملات ميں سفارش نہ كيا كريں۔ سفارش ے وہ مقصود فوت ہوجا تا ہے جس کے لئے بیعت کی جاتی ہے۔

### ويحوت مين مذاق كي دعاليت

19- دعوت وطعام کے تذکرہ پر فرمایا کہ ہر جگہ کا مذاق مختلف ہے۔ گوشت ہی گولے لیجئے۔ تحلیل تقریباً خام کہیں نیم مجنت کہیں بالکل گلا کر اور گہیں بھون کر کھاتے ہیں ۔ وعوت کرنے والفي كوچا ہے كہ جس كى وعوت كرے اس كے نداق كى رعابت كرے جيكام ل طريق مير ہے ك ای سے بوچھ لیاجائے۔ اس کوانے مداق کے تالع نہ بنائے۔ اسکے متعلق شیخ اصغریل صاحب تاجر عطراً كلفنؤجو برائد مدير ودانشمند تقع خوب تفصيل فرياني تقي كه دعوت كي تين فتمسيل بين \_ أعلى الوسط

# نواب صاحب ڈھا کہ کی سلیم الطبعی

- المرای ایک مرتب تواب صاحب و ها کدنے کہا کہ میں تھا نہ جون حاضر ہونا جا ہتا ہوں۔

میں نے کہ دیا کہ دو یا توں کے لئے تیاز ہوگرا سے ایک سیکہ مکان آپ کی شان کے لائن نہ ہوگا

دوسرے کھانا آپ کی شان کے لائن نہ ہوگا اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو سبز کرا یاں کھانے اور جنگل میں ورختوں کے بینچے زندگی بسرکر نے والا ہوں۔ ایک زیانہ میں تواب صاحب صاحب کی ایک میں مصابح کا ایک میں مصابح کا ایک میں مصابح کا میانہ کی جہدے کی وجہ سے کیے وقول سخت مصابح کا مقابلہ کر تابی اس جواب میں انہوں مصابح کی جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب صاحب منابع کی جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب صاحب منابع کی جانب اشارہ تھا۔ آس کے بعد نواب صاحب میں انہوں نے کی جو سے تھا نہ بھون آ نے کا گمان خالب تھا۔ گر اِنقا قا کہ کر میں جو اب میں کی جہ سے تھا نہ بھون نہ آ سکے دربار میں شامل ہوئے فرصت کے وقت تھا نہ بھون آ نے کا گمان خالب تھا۔ گر اِنقا قا کہ کر میں ایک مرتب ایک مرتب کے صاحب کے بہاں مہمان ہوئے انہوں نے کئی تھی نہ تھون نہ آ سکے۔ ایک مرتب آیک بردرگ کی صاحب کے بہاں مہمان ہوئے انہوں نے کئی تھی نہ تھون نہ آپ کے دونت میں بیان ہوئے انہوں نے کئی تھی کہا نے ایک وقت میں بیان ہوئے کا ایک ان بردرگ کے صاحب کے بہاں مہمان ہوئے کے انہوں نے گئی تھی کہا نے ایک وقت میں بیان کرائے ان بردرگ نے فرمانیا

كَدُكُهَا مَا تَوْبِهِتِ الْجِهَا لِمُقَالِمُنَا آبِ وَكُلُا مَا مَنِينَ أَيالَ آبِ فَوَالِئِحَ قَعَا كَدَا لِكَ الْكِ وقت الْكِ اللهِ ال

# جونيور كى اليك دعوت كاذكر

ای سلسلہ میں فرمایا کہ جو نبور میں مولوی ایو بکر ضاحب نے میری دیونت کی اور دریافت کیا کہ جو کھانا مرغوب موبتا و بچے تا کہ وہی پکوایا جائے۔ یہ بات سب سے پہلے میں نے انہیں ہے بی میرا آئی بہت خوش ہوا۔ ماشاءاللہ بہت سلیم الطبع شخص ہیں۔ میں نے کہا کہ گوشت خواہ مکری کا ہو خواہ گائے کا اسمیل لوگ ڈالوار بھتے۔روٹی سادی بغیر تھی کے ہونی جاہتے۔ پھر ہوچھا کہ سالن عَنْ أَفِي كَيْسَا مِو .. مِينَ سنه كَهَا كَيْقُورُا .. مِينَ فِيادُه كَلَيْ نِبِينَ كَعَا تَا مُونِ \_ يَكِركِهَا كَيْمِرِ فِيجَ كَيْسَى مِو \_ مِينَ نے کہا گیسی فقد و تیز ہو۔ انہوں نے فر ماکش کے مطابق کھا نا کھلا یا اگر صرف ایک کھا نا لیکا یا جائے تو عمدہ بھی بگتا ہے اور بے فکری سے کھایا جاتا ہے۔اور زیادہ قسم کے کھانوں کے تیاری میں بعض اوقات سب کے سب خراب ہوجائے ہیں۔انگی مثال اس واقعہ ہے مجھے کے ایک آری ہردلعزیز تھا۔ پر محف کو خوش رکھنا عابہتا تھا۔ ایک مرتبہ دریا پر پہنچا دیکھا کہ دریا کے دونوں کناروں پر دو معذور شخص بيطيح جوئ روري بين -الك اس طرف آنا جا بهنا نفا - دوسرا اس طرف آجانا جا با عقا- نيخص قريب والله كوكند عظم يربيضا كردريا بين الركبياج من يبيح كرخيال آيا كديدتو آرهي دور آ گیا اب دوسرے کاحل ہے۔ آپ اس بیچارے کو چھ میں چیوڑ دوسرے کو لائے جب وہ چھ تلک پہنچا دیکھا کہ وہ پہلاڈ وب رہا ہے۔ آپ دوسرے کو چھوڑاس کو بیجائے آئے مگروہ جہنچنے ہے پہلے ہی ڈوب چکا تھا۔اب دوسرے کودیکھا گیدوہ ؤوپ رہا ہے اس کے بچانے کو چلے وہ جھی ڈوب چکا تھا اس بڑارگ نے دونوں کو ڈیو پونی ویا اور پریشانی مفت میں اٹھائی ۔اس طرح زیادہ بانٹریان لیکانے والون کا بھی میں حال ہوتا ہے کہ آیک کی اصلاح میں کیے دوسری مجر گئی \_ پھر ووسری کی طرف توجید کی بہلی میکن میں اور خود کھانے والے کو جو کثریت الوان اطعمہ سے جیرنت ہوتی ہے

وهاس كعلاوه موجر من تقرح مع كشرة الالوان محير للطبيعة آه

# فہ کر وہمل کی ضرورت ہے

۲۱-فریها یا حضرت حاجی صاحب و کرومل کے عاشق تصے۔فرنا یا کرتے تھے کہ بس کا م کرواور اللہ تعالیٰ کو ما ذکرو۔

### مريض كوجائ كرايخ آپ كوطبيب كے حوالے كروے

۴۶ - فرمانا مریض کوچاہئے کواپنے آپ کوبالکل طبیب کے سپرد سروے اور طبیب کوچاہئے کہ ہے۔ کہ جارعا بیت کرے وار طبیب کوچاہئے کہ ہے جارعا بیت کہ ہے جارعا بیت کرے ورند نوع نہیں ہوگا۔اسی طرح آگر صلح مریض باطن کی بے جارعا بیت کرے اور مناسب روک ٹوک ندکر ہے تو فائدہ نہیں ہوگا۔اورا کیے طبیب مصلح خائن کہلا تمیں گے۔ شیخ براعتر اص ندکرے

۳۳ - فرمایا مشائخ کا قول ہے کہ اگر شیخ کی کوئی تعلیم بھے ہیں نہ آئے تو یوں بھے کہ میری بھی کوتا ہی ہے اوراس پرعمل شروع کردے ۔ شیخ پر اعتراضات نہ کرے ورنہ نفع نہیں ہو مکنا ۔ جیسے طبیب نسخہ کلھے تو گواسکی علت بھی میں نہ آئے گراس پڑھل کرنا چاہئے ۔ اگر طبیب پر نکھ جینی کرے گا تو اس نے نفع نہ ہوگا ۔ بہلے نسخہ کواستعال کرے پھر دیکھے کیا ہوتا ہے ۔ بس بھی حال تعلیم شیخ کا ہوا ہی ہے میل کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر نفع ہوا ۔ البت اگر دلیل شرق ہے وہ معصیت ہوتو اوب کے ساتھ عذر کرد ہے۔

### غيرضر ورى سوالات

۳۳ - فرمایا غیرضروری سوالات کے جوابات کا قصد نہ کرنا چاہئے ۔ آئ گل اکثر الل علم ہر سوال کے جواب کا قصد کرتے ہیں خواہ سوال معقول ۔ آئ وجہ سے بہت گڑ بر ہوتی سوال کے جواب کا قصد کرتے ہیں خواہ سوال معقول ہو یا نہ معقول ۔ آئ وجہ سے بہت گڑ بر ہوتی ہے۔ آیک مرتبہ مولا تا محرفتیم صاحب ہے کئی شخص نے عرض کیا کہ فلاں شخص حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی الله شنم کے واقعہ کی حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ مولانا نے فرمایا تم کیا کام کرتے



ہو-اس نے کہارگریزی، پھرفر مایا اور وہ کیا کرتا ہے۔ بتایا جفت فروشی فرمایا بھائی تم رنگریزی میں کے رہواوروہ جوتے بیچنارہے تم ہے قیامت میں سیوال ندیوگا کیاں واقعہ کی حقیقت کیا تھی۔ معمولات مستقبله كمتعلق سوال

٢٥- حضرِت اقدى كا ارّاده للهمؤ ے دوتين بيم كے لئے كانپورتشريف لے جائے كا تھا إَيكَ صَاحِب نَے سُوال كِيا كَهُ كَا بَهُور مِيْنِ ملا قات كَا كِيامِعمُول مُوكًا فِرَمَايا ٱبِ كُوكس كَيْمِعمُولات مستقبلہ کے دریافت کرنے کا کوئی جن نہیں ہے۔ جواب دینے سے دعدہ ہوجا تا ہے اور آردی مقید ہوجا تا ہے۔ابھی تو میں کا نبور پہنچا کہی تہیں معمول ضرورت دفت کے تابع ہوتا ہے ۔ لکھؤ میٹھے بين من سنتا ہے خود کھنے میں حالات بدلنے کی دجہ سے کی معمول بدل بچکے ہیں۔

# سوال عن الحكمة

٣٦-فرمایا ایک صاحب نے مجھ سے بذرابعد خط سی تھم شری کی مصلحت بوجھی کہ اس میں کیا حكمت ہے ميں نے لکھا كہا ہے كاس موال عن الحكمة ميں كيا حكمت ہے۔اس كا بواب بجھ ميں آیا۔ تھم شرقی کی حکست خواہ معلوم ہو یانہ ہو گزاس سوال کی حکمت توان کے ذہبن میں ضرور ہوگی ۔ کیونگہ سوال ان گافعل اختیاری ہے اور ہرفعل اختیاری کا صدور مسبوق ہوتا ہے۔ تضور غایت کے ساتھ لیکن پھر بھی کوئی جواب نہیں ویا۔

### نسبكااثر

ے۔ فرمایا بزرگوں کی اولا دمیں بھی اکثر سیجھ نہ کچھ بزرگ کا اثر ضرور ہوتا ہے۔خواہ وہ بزرگ نسل قریب میں ہوں یا بعید میں۔ ای طرح نسب معنوی میں بھی۔ ای وجہ سے برزگوں نے فرمايا ہے كوچى سلسلە بين بيعت ہونا جائے۔ كوش قريب كمالات باطني بيس كالل ندہور پير يى سلسله کی برکت ضرور ہوتی ہے۔ بشرطیکہ اس سلسلہ میں کوئی بابر کمت شنخ گز را ہوجواہ کتنا ہی بعید ہو۔ البنة شنخ قريب كاپابندشرع موما ضروري ب\_

### عورتيل واجب الرحم بين

۶۸- فرمایا میں نے اس سفر میں بیعت کرنے سے اکثر انکار کردیا ہے مگر عور تیں بشرط اذان شوہراس ہے متعنیٰ ہیں وہ واجب الرحم ہیں۔ مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے۔ باتی تعلیم کے لیے سفر میں بھی خط جھیجنے کی اجازت ہے۔

### امراءزياده مختاج رعايت بين

19-فرمایا مجھے مسلمان کے ایک آیک بینے کا خیال رہتا ہے کہ بیجا صرف نہ ہواور میں اس سلسلہ میں بہتست غرباء کے امراء کی زیادہ رہا ہت کرتا ہوں۔ کیونکہ امراء بطا ہرتو تھا تھ سے رہیج ہیں لیکن حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خرج ان کی آ مرانی ہے زائد ہوتا ہے ۔ دومرول کے مقروش ہوتے ہیں حال یہ ہوتا ہے کہ اکثر خرج میں آ مرانی ہوتا ہے ۔ دومرول کے مقروش ہوتے ہیں سامر ان کی آ مرانی ہوتے ہیں بلکہ آ مدنی ہے ہم ہی خرج ہوتے ہیں سامراء کے لئے زیادہ قیدیں لگاتا ہوں نے باء کے لئے اتی تی خرج کرتے ہیں بلکہ آ مدنی ہے ہی خرج اتی تی خرج کرتے ہیں ایک آ موں نے باء کے لئے اتی تی دوری کرتے ہیں اور نے باء کے لئے اتی تی دوری کرتے ہیں اور ان ہوں ہوتا ہے۔ میں خلاف اوری کی مورث نہیں کرتا۔

## <u>پہلے</u> و نیادار بھی دیندار ہوتے تھے

والم المرافع بين سلامت على الى الله بهت متى طلب الحكامة المحكيم المت العليم المحكيم المرافع المرافع المحكيم المت العليم الحكيم المحكيم المحكوم المحكيم المحكوم المحكو

وسے برسب جج صاحب محکمرائے کہ اب کیا فیصلہ گروں۔ کا غذیجھ اور بتائے ہیں میخف کچھاور ''کہتا ہے اور پھرفتم کے ساتھ ۔ کہنے ملکے کہ معلوم ہوتا ہے بیانوگ ایسی بالقول سے میری جماعیت تجيئروا ميں كے آس واقعہ كوبيان فرما كرفر مايا يہلے دنيا دار بھى ايسے ديندار بوتے تھے كہ آج كل كے مِشَاكُ وعلماء وبال تك بمشكل يبيحته بين \_ بيمراي سلسله مين فيرمايا كدانيك مرتبه ميولانا سلامت الثلا صاحب کا نپوری نے وعظ فر مایا اس جلہ میں ایک سب جج صاحب بھی جومولوی تنے موجود تھے۔ مسى نے مولانا سے مسئلہ ہو چھا۔مولانا نے جواب دیا۔اس نے جواب س کر کہا کے فلاں سب جج صاحب توسیر کہتے ہیں (ان بی کا نام لیا) فرمایا کہوہ گوہ کھاتے ہیں۔ سب جے صاحب فوران کی مجلس میں وست بستہ ہو کر کہنے کے واقعی میں گنہگار ہوں۔ سود کی ڈگریاں ویتا ہوں۔ مجھے کوسٹلہ بتانے کا متحرب يوككا إلا حادثناء الكاب

# يكشنبه أأستمبر المساواءه

هديه كأحق

المو-فرمايا ہديدگا حق بياہے كتابس كو ہديد ديا جار ہاہے اس پركو كى بار مند پڑے۔ ايک صاحب نے مجھ گوریل سے امرود بھیجال میں میرے آٹھ آٹٹر جی ہوئے میں نے لکھ بھیجا کہ میرے آ كُلُوا مَهْ رَجْ مِوسِ يَعِيجُ و بِيحَ كُلُونكه مديد مِن مَوْ مَتْ أَيْن مِولَى إِنهون في عَلِي وع

توجہ کو ہٹا دینا یہی علاج ہے

ہوں۔ فرمایا عموماً پیکیوں کے دفع "کرنے کی سہ آسمان ترکیب بہت کارا مدمجی جاتی ہے کہ مریض کے خیال کوئٹی دوسری طرف متوجہ کردیا جائے اور کئی فکر میں مشغول کردیا جائے۔ اس بر کیب سے بھی فور ابند ہوجاتی ہے۔ ایک طبیب کے باس ایک شخص آیا کہ فلاں شخص ہیکیوں کا علاج کرتے کرتے تھاک گیا ہے مگر چکیاں بندنہیں ہوتیں۔انہوں نے اس کود کیے کرای اصل مذکور

کے تجت میں کہا کہ بھائی اب ریمریض بچے گا نہیں نسخہ وغیرہ لکھ کر کیا کروں سکسی نے ان کی مید رائے مریض تک پہنچا دی فکر میں پڑ گیا اور نورا پیچکی بند ہوگئی۔ طبیب کواسکی اطلاع ہو کی انہوں نے كها كهاب اطمينان ركفوا حيما موكيا -مريض كواس كي بهي اطلاع بهو كي اور فوراً يجيول كالملسله يمر شروع ہوگیا۔ طبیب کودوبارہ اطلاع دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے مریض کی خاطرے ایسا كهدديا تفاورنه حقيقة اس كے بيخے كى كوئى اميرنييں - مريض كوپھر خبر ہوئى اور موت كايفين آ حميا اورا سکے ساتھ ہی ہچکیاں بند ہوگئیں۔ پھر طبیب نے امید کی بات نہیں کہی عوام میں جو بیہ شہور ے کے مریض ہے کہتے ہیں کہ موجوم کوکون یاد کرتا ہے تو حقیقة سیمی ای علاج ( تبدیل خیال ) کا آليك جزے ان باتوں ہے آ دى دوسرى طرف متوجه بوجا تا ہے ورند باد واوكو كى بھى نہيں كرتا۔ اى سلسلہ میں فرمایا ای طرح مسمرین میں بھی صرف عامل کی توجہ اور خیال کی قوت ہے چیزیں چلنے پھرنے اور اچھلنے کود نے لگتی ہیں۔ ناواقف آ دمی میہ خیال کرتے ہیں کہ روطیں آتی ہیں اور میدروحانی تصرفات ہیں۔روج وغیرہ کوئی نہیں آتی جاتی مصرف عامل کی قوت خیال مؤٹر ہوتی ہے۔ یہی رازے کہ مسمریزم کے عامل سے خیال کو آگر منتشر کردیا جائے پھر سب تصرفات باطل ہوجاتے میں \_اصطلاحات مقررہ ہے جواب حاصل کرتے ہیں ور ندارواج کوائن اعتبار ہے کیاا تر ہوتا۔

# دوشنبه ۱۲ ستمبر ۱۹۳۸ع

### توجهات ومثق

سور فرمایا بعض لوگ فخرید کہا کرتے ہیں کہ ہمارے ہرموئے تن سے اللہ اللہ نکاتا ہے حالانکہ بیکوئی کمال باطنی یا مقبولیت کی علامت نہیں۔ اس تم کی با تیں صرف مثق پرموقوف ہیں۔ ایسے ہی جیس دم کی مثق سے تصرفات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ حتی کہا بیے بصرفات کے لئے اسلام مجمی شرطانیں۔ چنا نچے جیپال جوگی وغیرہ کے واقعات مشہور ہیں۔

# بعد عصر سيشنبه ١٦٠ ستبر ١٩٣٨ عسجد خواص لكهنؤ

تعليم وتهذيب

### بيويون كي بدمزاجي

۱۵۰۰ - فرمایا بعض بزرگول کی بیویال بہت بدمزاج ہوئی جیں۔ مگروہ ان کی بدمزائی پرغبر فرمات سے سے پہتا ہے۔ مقارب الطبق الطبق الطبق مشہور ہیں ۔ ان کی بیوی ای درجہ کی شدخو و بدمزاج شخص حضرت مرزاجا حب کا معمول تھا کہ روزان کی بیوی ای درجہ کی شدخو و بدمزاج شخص حضرت مرزاجا حب کا معمول تھا کہ روزان کی کا ایک خادم کو مکان پر بھیجا کرتے ہے کہ خبریت معلوم کرآ و اور ضروریات او جھے آ و کا کہ انتظام کردیا جائے مگر بیوی صاحب آ رہے با تھوں سب کی خبر لیشین ۔ مگر مرزاصا حب حسب با تھا میں مورفر ما ہے۔ انفا قا ایک روز کسی ولا بی کواس خدمت ما مورفر ما ویا۔ اس نے جب یہ باشل عاوت صرفر ما ہے۔ انفا قا ایک روز کسی ولا بی کواس خدمت ما مورفر ما ویا۔ اس نے جب یہ باشل

سنیں تو آگ بگولا ہو گیا لئین میرے اوب سے خاموش رہا اور جلتا بھنتا مرز اصاحب کی خدمت میں عاضر ہو کر خاموش بیٹھ گیا۔مرز اصاحب نے پوچھا تو کہتے لگے کے حضرت یوی صاحبہ نے أَ بِ كَي شَاكِ مِن جُو كُنتا خيال أور به أدبيال كي بين جي حيامة القائدان كول كردول مجراس خيال سے کہ جعزت سے نسبت ہے اور حفزت ہی گی بیوی ہیں میں خون کے گھونٹ کی کررہ گیا۔ مرزا صاحب نے فرمایا نیمیری بڑی مست ہیں۔ میں کھی جی ہیں تھا۔ ہر کمال سے عاری تھا۔ مجھ کو جو میجه دولت ملی ہے انہیں کا صدقہ ہے۔ میں نے ان کی بدعنوا نیوں بدم را جیوں اور تکلیفوں پر مبر کیا۔ الله تعالى في محمد كواسك صله من كونا كول بعينون سے مالا مال فرمايا مرز إصابحب كے انقال كا جب وقت قریب آیا توان کی بیوی ہے فرمایا کرتم قاضی ثناء اللہ صاحب کے پیران یانی بت جلی جانا یہ تنہارا نباہ بجز قاضی صناحب کے اور کہیں ہیں ہو سکے گا۔ قاضی صاحب مرز اصاحب کے خلیفہ اعظم منے۔ چنانچہ انتقال کے بعدوہ یانی بت جلی آئی تھیں میں جب یانی بت گیا تو وہاں کے ایک رئيس كى والده نے جو قاصى صاحب كى اولا دہيں تھيں جھ كو كچھ پوچھنے يا چھنے كو بلايا تھا۔ مكان بين الیک کوٹھری کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ مرز اصاحب کی بیوی دہلی ہے آ کر اس میں رہا کرتی تحقيل - بچيول کو کلام الله اور مسائل ضرور په کې حسبت الله تعليم د يا کرتی تحقيل \_ بروي عبادت گزار تنقین - این روایت سے معلوم ہوا کہ وہ جہت نیک اور عابدہ تقین ۔ باتی بدمزاجی ایک دوپیری چیز ے ۔ ای سلسلہ میں فرمایا کہ ایک تکھنوی برزرگ کی بیوی بھی بہت بدخوا در تیز مزاج تھیں ۔ ایک د فعدا نہوں نے بیوی ہے کہا کہتم بہت بدقسمت ہو کہ جھے ہے کیے نقع حاصل تہیں کرنیں ۔ حالا تکیہ آلیک بردی محلوق اللہ کے فضل سے نفع اٹھار ہی ہے۔ بیوی نے جواب دیا میں کیوں برقسمت ہوتی بدقسمت تم موكهم كومجيج بيوي تندملي مين توبهت خوش قسمت وون كدتم جيها شوهر ملاياس واقعير ے معلوم ہوتا ہے کہ معتقد تو یہ بھی تھیں مگر زی اعتقاد ہے۔ جب باہم بے تکلفی ہومزاج نہیں بدلا كرتاان واقفات كے بعد مفرت اقدى سے ايك مولوى صاحب نے دريافت كيا كياس تنم كى بدمزاجي مصحبط اعمال تونهين موتا ہے۔ فرمالیا کہ ایسی چیزیں جن سے اعمال خیرجیط مؤجاتے میں صرف کفروشرک ہیں اور کسی معصیت ہے ایسانہیں ہوتا۔ بد مزاجی تو معمولی شے ہے۔ بعض

مافوظات عيم الامت جلده المستعد الابواد بدمزاجیاں تو معصیت بھی نہیں ہوتیں۔ ہاں بیضرور ہے کہ معاصی سے اعمال کی نورانیت میں گئی آ جاتی ہے۔ البتہ بدمزاج کو جائے کہ جن لوگوں سے اس نے بدمزاجی کی ہے معافی بھی مانگیا رے۔ اور استعفار بھی كرتارے تاكة تا في مافات ہوتى رہے۔ اس برائيك مولوى صاحب نے فر مایا کہ آیک صورت میں تو استغفار وطلب معانی جھی بہت ہی گٹرت کے ساتھ اس کے ذمہ جمع ہوجایا کریے گی کیونکہ بیاتی بظاہر بہت وشوار معلوم ہونا ہے کہ جب بدمزاجی ہوفوراً اسکے مدارک کے لئے معانی بھی مانگ کی جائے اور توبہ بھی کر لی جائے فرمایا آگر علاج مقصود ہے تو سیجھ بھی وشوارنبیں اگرکشی کو بومبیہ بخارا تا ہوتو اسکی دوا بھی تومیہ ہی بیٹا ہوگی۔ بلکہ بعض مرتبہ دن میں کئی گئی مرتبه کڑوی کڑوی دوابیتا ہے" ہے گی۔ جیسام ض ہوتا ہے دیبا ہی اسکاعلاج ہوتا ہے۔ جب بدمزاجی

### قلت فكر

باز بار ہوگی تو اسکاعلاج بھی ساتھ ساتھ ہونا جا ہے۔

٣٧٩ - فرمایا کیژغلطیوں کا منشا قلت فکر ہے ۔ اگر تفکر ویڈ برے کام لیا جائے تو غلطیاں بہت کم ، ہو جاتی ہیں۔اگریٹاؤوناورکو کی خلطی سرز دیجی ہوتی ہے تو آس کا اثر بہت خفیف ہوتا ہے۔ای واسطے میں انسان کی تعریف میں بچائے حیوان ناطق کے حیوان متفکر کہا کرنا ہوں۔ کیونکہ مجھے انسان کی تعریف خیوان ناطق کرنے میں کلام ہے اس لئے کہ ناطق کے حاصل معنی بین عاقل توا ک تعریف م كا جاصل ميه بواكبه عاقل صرف انسان بي ہے۔ دوسرے حیوان میں عقل نبین یا تی جاتی ۔ حالانک مشاہرہ کے خلاف ہے دوسرے حیوانات میں بھی عقل ہوتی ہے اگر دوسرے حیوانات میں عقل نہ ہوتی توان کو تعلیم کیے دی جاسکتی تھی۔اشاروں پر کیے چل سکتے تھے۔اور مید بدیجی امرے کہ تعلیم بلا عقل کے نہیں ہونکتی ہے و کیکھئے ہا گل کو کوئی تعلیم نہیں دے سکتا نہ ایسا سندھا سکتا ہے۔جیسا کہ جانورون کوسدها جاتا ہے۔ میں نے خودا کیے واقعات کا مشاہرہ کیا ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ، جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں جا مع مجد کو جار ہاتھا اور میرے آ گے آگے آیک کتا بھی جارہا تھا۔ راستہ بیں اس نے منہ پھیر کرمیری جانب دیکھااور پھر چلنا شروع کردیا۔ کی بار

ايباي كيابلث بليث كرجحه كود يكتا تفااور بهرحسب دستور جلناشروع كرديتا نفا اتفا قااس كوراسته میں ایک کھلا ہوا مکان مل گیا اس میں داخل ہو گیا اور جب میں اس مکان ہے آ کے نکل آیا تو وہ مكان سے نكل كراس طرف واپس موكيا جس طرف سے ميں آيا تھا۔ ديكھتے يہ كتاواپس موتا جا ہتا تھا تگراس خوف ہے کہیں ہے مارے پیٹے نہیں وہ پلٹ نہ سکاحتی کہ ایک مکان میں پناہ لے کر 'اس نے اپنے لئے راستہ صاف کیا یہ انظام بلاعقل کے نہیں ہوسکتا ہے۔فقط حواس ایسے انظام کے نے کافی نہیں ۔ بندر کے افعال تو اس ہے بدر جہا زائد حیرت انگیز وعجیب ہوتے ہیں ۔ ہمارے یہاں ایک طوطا بلا ہوا تھا۔ میں نے اس کوجیموڑ دیٹا جا ہا تگر معلوم ہوا کہ جنگلی طو طے اس قتم کے یا لتو طوطوں کواینے میں شامل نہیں کرتے بلکہ مارڈ التے ہیں اسلئے اسکے پر کاٹ کریونہی کھلا ہوا چھوڑ دیا ' جاتا تھااوروہ آزادی ہے ہوا کھاتا بھرتا تھا۔ایک دن گھر میں اس کے سامنے کسی نے پان بنا کر کھایااوراس پان میں تمبا کوبھی ڈالاتھا۔طو طےصاحب بھی موقع یا کریا ندان پر جادھ کے۔ یا ندان کھلا رہ گیا تھا جو پنج سے یان کترا چو پنج میں کتھا چونہ لیا چھالیہ لی اور کھا مکئے ۔ مگرتمبا کو کو جھوا بھی نہیں۔اس نے تمبا کو کی بوسے معلوم کریا کہ ریہ کوئی اچھی شے نہ ہوگی اس لئے اس کونہیں کھایا۔ ظاہر ے سامتیاز بلاعقل کے نہیں ہوسکتا ہے۔ا یک بلی ( بلی کا واقعہ بعد میں بڑھایا گیا ہے، ا) ہارے تعمر بلی تقی ایک بارا سکے سامنے دودھ رکھ دیا گیا جس میں بھاپ اٹھ رہی تقی اس بلی نے اول منہ نہیں ڈالا بلکہاس میں پنجہ ڈال کر دیکھا جب پینے کے قابل ہو گیا تب بیا۔ جانوروں کے اس تتم کے ہزاروں واقعات آئے دن چیش آئے رہتے ہیں جن سےمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا پچھ نہ پچھ حصہ ان کوبھی عطا فر مایا ہے۔ آج کل تو بعض جانوروں کوحساب تک سکھایا جا تا ہے (۱۲ جامع) چونکہ بیدمسئلہ تعریف کا انسان سمعی نہیں محض عقلی ہے اس لئے اگر کوئی محض حکمائے یونان کے تول کے خلاف تحقیق و مشاہرہ سمجھ کر چھوڑ دے تو سمجھ حرج نہیں لیکن اشکال ہے ہوگا کہ حكمائ اسلام نے بھی تواہیا ہی لکھا ہے کے عقل صرف انسان میں ہے دوسرے حیوانات میں عقل نبیں۔اس اشکال کا جواب بہ ہے کہ حکمائے اسلام نے جس عقل کی فعی کی ہے اس ہے مرادعقل کا وہ درجہ ہے جس سے احکام شرعیہ کی مابندی الازی ہوجاتی ہے۔ مطلقاً عقل کی نفی مقصود نہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ شریعت نے حیوانات کو مگلف نہیں گیا ہے لہذا فرمادیا کہ حیوانات میں عقل نہیں یعنی اتن عقل نہیں جومدار تکلیف ہو سکے دیکھئے مراہتی (جو بلوغ کے قریب ہو) مکلف نہیں۔ پھر بالغ موتے ہیں مکلف موجا تا ہے۔ حالاً تکداس قلیل مدت میں پنہیں موسکنا کہ پہلے بالکل عقل ند تھی۔اوراب ایک دم عقل کا چشمہ بھوٹ بڑا بلکہ واقعہ رہے کہ مرا ہیں بلوغ سے پہلے بھی عاقل تھا ۔ گرمعتد بہ عقل نہ بھی ۔ اور مدار تکلیف مطلق عقل نہیں بلکہ عقل معتد ہے ۔ ہاں اس عقل معتد ہے کے مراتب میں بھی فرق ضرور ہوتا ہے چنانچ بعض آومیوں میں دیا دوعقل ہوتی ہے بعض میں کم۔ اليے ہی پعض حیوانات زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں بعض کم خلاصہ یہ ہے کہ حیوانات میں عقل ہے تو ضرور جس کی وجہ ہے انسان کی تعریف حیوان ناطن کے ساتھ سیجے نہیں تھمرتی مگراتی نہیں جسکی وجہ ے ان کومکلف کہا جا سکتا۔

### مجذوب كحاقسام

مسو- فرمایا مجذوب مختلف قسمول کے ہوتے ہیں۔ بعض مجدوب کھاتے ہیں ہے ہیں خوشی ے خوش اور رہے سے رنجیدہ ہوتے ہیں سارے کام عام لوگوں کی طرح کرتے ہیں مگر نماز روزہ کے پابند نہیں ہوتے۔اس لئے الل طاہران پرلغن طعن کرتے ہیں وہ ان کو مکلف خیال کرتے ہیں حالا نکہ ان میں وہ عقل جمیں ہوتی جو مدار تکلیف ہے۔ ہاں حواس مجھے ہوتے ہیں لیکن مجت جواس مدار تکلیف نیس گرا کنزلؤگ محت حواس وصحت عقل کے فرق سے نا آشنا ہیں۔ ﷺ اکبر مجی الدین ابن عربی نے بیان کیا ہے کہ جیسے حیوانات مكلف نہیں حالاً تكہ جلتے پھرتے كھاتے بيتے اور سوتے جاگتے ہیں دوست رحمٰن کو پہچانتے ہیں ۔ایسے ہی بعض مجدوب بھی باوجود ان سب افغال کے صدور کے غیرمکلف ہوتے ہیں۔ حاصل سے کہوہ عقل جو مدار تکلیف ہے۔ نہ حیوا تات میں كمان كے ساتھا ال وفت كے اہل بصيرت صلحاء كامعاملية بيكھا جائے اگروہ ان كے ساتھوا دب و تعظیم سے *بیش آتے ہوں تو وہ بجذ*وب ہے اس کی ہے او بی نہ کی جائے اور اگروہ اسکی طرف توجہ

نه کرتے ہوتو یا گل مجھا جاوے۔ باتی ان مجاذیب کا اتباع کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ۔ کیونکہ جب وہ مکلف ہی نہیں تو دین حیثیت ہے ان کے قول فعل کا کیا اعتبار ۔ پھرائی سلسلہ میں فرمایا دیو بنديين ايك مجذوب نتص عشس الدين جوفاري بولت متصربهم لوگ اينه برزرگون كفرماني ے جانتے تھے کہ یہ تکوین طور پر غیر سلمین کے حامی ہیں۔ اور یہ بچھ تبجب کی بات تہیں جیسے ملائکہ کفار کی حفاظت کرتے ہیں اوران کو درندوں سانپول اور بچھوؤں ہے بچائے ہیں۔ایسے ہی ابھین مجذوبوں کے سپر دیے خدمت کر دی جاتی ہے کہ اہل باطل کی جمایت کریں۔ بہر حال ہم لوگ طالب علمی کے زمانہ میں ان مجیزوب صاحب ہے کہا کرتے تھے کہ دعا سیجئے کہ رینے مسلمین مغلوب ہو جا کمیں تو وہ جواب میں صرف میرکہا کرتے تھے کہ خدا خیر گندر خدا خیر گند جب ان مجذوب کا انقال ہواتو میں افسوں کرنے لگا تو ایک بزرگ نے فرمایا کہ آج ہمازاد شمن مرگیا۔ اس سلسلہ میں فرمایا بحکویٰ خدمات جن لوگوں کے سپر دکی جاتی ہیں عمومااعلی درجہ کے نہیں ہوتے جیسے ملازم برے یا جیوٹے ایسے ہی ان کا حال ہے۔اور سالکین حضرات انبیاعلیم السلام کے جانتین ہیں۔ قرب و فعنيات كااعلى درجه ركحته بين البيته أكركوني جامع مواسكاذ كرتبين اس فرق كودوسرى مثال مين یون مجھے کہ مجدوب تو حضرت خضر علیہ السلام کے ما ہند ہوتا ہے اور سا لک حضرت موی علیہ السلام كى ظرح ـ اورطا برب كه حضرت موى عليه السلام كاورجه حضرت خضر عليه السلام ب بهت واكد ب خواہ حضرت خضرولی ہوں جیسے کہ بعض کا خیال ہے یا نبی ہوں جیسے بعض اوگ کہتے ہیں ۔ مگرموی عليه السلام اولوالعزم مين \_ بين \_ اس كے قرب وفضيلت مين زائد بين \_ ابى سلسله مين فرمايا ك يعض جاال صوفى كها كرتے بين ك علم طريقت علم شريعت ، بره ها بوائد - چناني حضرت موك عليدالسلام كوجوكدعالم شريعت تصحفرت خفركو حضرت موئ عليدالسلام كي خدمت من جميعا جاتا كه عالم منتے تحصيل علم كے لئے جميجا كيا۔اسكاعكس نہيں كيا كيا كه حضرت خصر كو حضرت موك عليه السلام كي خدمت مين جيجا جاتاً مكر بيه دعوي اوراستدلال دونون بإلكل غلط بين يه حصرت خضرعليه السلام كريفاوم طريقت نهيل بلك كويديدي جوعلوم شريعت ك مقابله مين بهت كم درجه ك میں اور موی علیہ السلام طریقت میں بھی ان ہے برہ بھے ہوئے میں باقی حضرت موی علیہ السلام کو

حضرت خضر کے پاس بھیجنا وہ اس وجہ ہے نہیں تھا کہ حضرت خصر کے علوم انصل ہیں اور جعنرت موسیٰ علیہ السلام کو انگی احتیاج ہے بلکہ اس جھینے میں تھمت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خاص اصلاح ہے۔ بیغی اپی شان بلند کے مطابق الفاظ کی بھی رعابت کراریا کریں اور عبارت کے آ داب بھی ملحوظ رکھا کریں ۔واقعہ بیہ ہے کہ سی مجمع میں حضرت موئ علیہالسلام نے سیجھ وعظ بیان فرمایا تھا۔اس مجمع میں ہے ایک مخص نے بوجھا کہ اس زمانہ میں سب سے زیادہ عالم کون ہے آپ نے فرمایا میں ہوں ۔اس جواب کے عنوان کوحق تعالیٰ نے پسندنہیں فرمایا کہاہے آپ کوعلی الاطلاق سب ے زیادہ عالم کہاجائے بلکہ اس قید کے ساتھ جواب دینا جا ہے تھا۔ کہ علوم مقصودہ میں سب سے اعلم ہوں گومرادیمی تقی یکراس قید کالفظوں میں بھی ظاہر کرنا جاہئے تھا ای پرارشاد ہوا کہ ہمارے آیک بندہ خصر ہیں ہم نے ان کوا یسے علوم دیتے ہیں کہ آپنہیں جانتے ۔بس اب آپ جا کراس بنده لین حضرت خضرے ملاقات کیجئے تا کہ مشاہدہ ہوجائے کہان کووہ علوم دیے گئے ہیں جو آپ کونبیں دیئے گئے۔ گوان کے علوم درجہ ومرتبہ میں آپ کے علوم سے بہت کم ہیں۔ بہر حال حضرت مویٰ علیہ السلام کوالفاظ کا ادب و رعایت سکھانے کے لئے سفر کا تھم ہوا تھا۔ نہ کہ علوم تکویدیه کی نضیلت کی وجہ ہے۔اس سلسلہ میں فرمایا کہ ناوا قف اوگ مجھ پراعتراض کرتے ہیں کہ بعضة آنے والوں کے لئے بہتجویز کیا جاتا ہے کہلس میں خاموش بیٹے رہو۔ سوالات کاتم کو مجھون نہ ہوگا مگر دیکھے لیجئے کے حضرت موکی علیہ السلام ہے حضرت خضر نے جوان ہے درجہ میں بہت کم ہے یہی شرط تھی 'فلا تسئلنی النع ''اورانہوں نے بخوشی اس کومنظور بھی فرمالیا تھااس واقعہ ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر صلح اصلاح کے لئے مناسب اور جائز شرط مقرد کرے تو سیجھ حرج نہیں اور طالب کے لئے ان کا اتباع ضروری ہے۔اس سلسلہ میں فرمایا کہ حضرت موکیٰ وحضرت خصر علیہا السلام کے قصہ میں قتل غلام وخرق سفینہ کے متعلق ایک طالب علمانہ اشکال ہے کہ اگریہ امور جائز تھے تو حضرت موی علیہ السلام نے اعتراض کیوں کیا اور اگر تاجائز تھے تو حضرت خضر علیہ السلام نے ان کا ارتکاب کیوں کیا خصوص جبکہ پیغیبر وقت حضرت موٹی علیہ السلام ان پرنگیرجھی كررہے ہتے۔اس اشكال كا اجمالي جواب ہدہے كہ بيدا فعال قواعد كى روسے بظاہر خلاف شرع ہتھے

اس لئے حضرت موکی نے اعتراض کیا اور حکمت و صلحت معلوم ہونے کے بعد خلاف ترج نہ تھے۔ چونکہ حضرت خضراس حکمت کو جانتے تھے اس لئے انہوں نے ارتکاب کیا ۔اس اجمال کی تفصیل جوطلبہ کے لئے طرب انگیز ووجد آور ہے میری تمجھ میں بیدا تی ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کی شريعت حضرت خضرعليه السام يرجمت نتهى - كيونك حضرت مؤى عليه السلام كى بعثت عام نتهى بلكه ایک خاص جماعت لعنی بی امرائیل کے لئے تھی ویکھئے حصرت خصر علیہ السلام نے آپ ہے بوقت ملاقات دریافت کیا تھا کہ آپ کون ہیں آپ نے فرمایا تھا موی حضرت خضر نے اس پر کہا تقاوہ موک جو بنی اسرائیل کی جانب مبعوث ہوئے ہیں ۔آ پ نے فرمایا تھا جی ہاں ۔ پھر جملہ معترضت كيطور برفرمايا بعثت عام صرف بهار بيدرسول مقبول صلى الله عليه وسلم بني كي تفي اوركسي دوسرے بی ورسول کی بعثت عام نہ تھی۔ گراس پرایک مشہورا شکال ہے کے حضرت نوح علیہ السلام كى بعثت الرعام نتري توان كے بندمانے سے تمام عالم كيوں غرق ہوا۔ لہذا حضور صلى الله عليه السلام بی کے ساتھ بعثت عامہ کی تخصیص نہیں رہی ۔علماء نے اس کے مختلف جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب جومیری سمجھ میں آیا ہے اور کہیں نظر ہے نہیں گز رابیان کرتا ہوں۔ احکام کی دوسمیں بين -اليك اصول جيسے تو حيد ، رسالت ، حشر ونشر ، دوزخ و جنت وغيره .. دوسر <u>... فروع جيسے و</u>ضو، عنسل بنماز، روزه ، جج اورائل جزئی خصوصیات وغیره اصول میں تو ہرنی کا ابتاع عام طور پر فرض ہے۔ کو کی فرد بشرال سے منتقی تہیں ہوتا۔ جو محص اصول کو نہ مانے گاوہ کا فر ہوگا۔ دینا میں بھی سرا كالمستحق اورآ خرت ميل بهى - باقى فروع ميں وجوب اتباع بيہ بجرسيد الانبياء بحر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی بی کے لئے عام میں ۔اس تحقیق کے بعد کوئی اشکال نہیں رہا ۔ کیونکہ جضرت نوج عليه السلام كي وغوت اورّا ي طرح تمام انبياء غليهالسلام كي دعوت اصول بين عام تقي چونكه تو حيد وربالت كاميب في الكادكياس لي الكادكي وجهت سبغرق كي كي وسياح الساله هذا لجواب أن يعثة نبيننا صلى الله علية وسلم عامة من جميع الوجوه وبعثة سائر الرسل و الانبياء عامة من وجه و حاصة من وجه فانظروا ايها الطلاب. ما احسن هـ فدا كنجـ واب ما واينا ما يقارمه في رسالة "(ولاكراب١١) اس كربغر إصل قصدكي جانب عود فرما كربيان فرمايا كهالحاصل جفنرت خفز علية السلام دوسرى تثريعت كي بيرويته اورجس شربیت کے مفترت خفیرعلیہ السلام پیرویتھے۔ متجملہ اسکے دیگرا حکام کے پینکم بھی احتالاً معلوم ہوتا ہے کہ الہام ججت قطعیہ اور واجب لعمل ہے اور اس احمال پرِیْل غلام اورخرق سفینہ پر کوئی اشکال نبين ربتا ميونكه ممكن ببي كه حضرت خضر عليه السلام كوابياً كرينه كا الهام مواجوا كلي شريعت مين بربان قاطع تقاراور دوسري نصوص عامه قطعيدالهام كي قطعيت كي وجه سان جزئيات خاصد كے حق میں منسوخ ہوگئی ہوں کیونکہ ایک قطعی دوسرے قطعی کے لئے ناتخ ہوسکتا ہے۔ اورا گرعلی مبیل التنزل الهام ان کے یہاں جمت قطعیہ نہ ہو بلکہ دلیل طنی ہوتب بھی گنجائش ہے کیونکہ ممکن ہے ان کے بیبال بھی قاعدہ ہو کہ عام قطعی کی تخصیص مطلقا دلیل قلنی ہے جائز ہے خواہ وہ اس ہے پہلے کسی عظعی ہے مخصوص ہو یا نہ ہو۔ اور وہ شرط نہ ہوجیے ہمارے یہاں ہے کہ اول آیک بارکسی ہے تظعی ت خصیص ہوجاوے اس کے بعد پھر دلیل ظنی خبرواحد یا قیاس سے خصیصا جائز ہوتی ہے اور الہام اس درجہ کی بھی دلیل نہیں ہے۔آس شرایعت میں بیے نہ ہوا دراس بناء پر الہام ہے دوسرے عَمُو مات كَيْ يَحْصِيصَ مِوجِاتَى مور والرجونك بيه جواب بدرجه منع ہے اس لئے ان مقد مات پر وليل لانے کی ضرورت جہیں واللہ اعلم بالصواب میں نے اس جواب کو حصرت مولایا خلیل احد صاحب كي خدمت مين بيش بيش كيا تقامولا تائة بهت يستدفر ما يا تقار التي سلسله بين فرما يا كر بعض برزگون نے حضرت خضرعا پیالسلام کے ساتھ زیادہ شغف کا برتا و نہیں کیا۔ غالبًا حضرت ابراہیم ادہم کا واقعہ ہے آن ہے جعزرت خضرعلیہ السلام نے ملا قات کی ۔ پھر یو چھا مجھے پیچا تا۔ انہوں نے فرمایا مجھے پیچانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالی کی مشغولی ہے اتن فرصت ہی نہیں ۔ جفرت خضر علیہ السلام نے خود ہی بتا دیا کہ میں خضر ہوں ۔ انہوں نے فرمایا بہتر مگر مجھے کیا۔ حقرت خصرعلیہ السلام نے فرمایالوگ تو میری ملاقات کی تمنا کرئے ہیں۔انہوں نے فرمایا جی ہاں مرتے ہوں گے۔ جفرت خفرعلیہ السلام نے فرمایالوگ مجھے دعا کرایا کرتے ہیں۔ آ ہے بھی دعا كرائي - انهول في فرمايا أن كاور بارعام بي برخض كے لئے دروازه كلا بوائے كسى واسطہ پر موقوف نہیں جو پچھ مجھ مانگنا ہے میں خود ہی مانگ لوں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے

اصرار فرمایا توانهون نے کہا جہتر ہے آگز آپ وعائے واسطے تھم ہی وے رہے ہے ہیں تو پیده غا کر دیجے كم مجة كونيوت ل جائے ۔ حضرت خضرعليه السام نے فر مايا بيد عاليسے ہونگتی ہے۔ نبوت تو ختم ہوگئ (آور سنتھیلات شرعیہ کی دعا ناجا کڑے کے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے اصرار پرایک دعا کی فرمائش کی تھی وہی آپ کے قابوے باہر ہے۔ای سلسلہ گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ ایک مرتبه چندی ترشیخ کلیم کلیبه میں بیٹھے ہوئے تھے احادیث کا بذا کرہ کردیے تھے صرف ایک بزرگ ''گوشہ میں علیحدہ بیٹھے ہوئے تھے۔حضرت خضرعلیہ السلام ان کے پاس آئے اور کہا ' کہ آپ کیوں اس فضیلت ہے محروم رہتے ہیں شریک جو کرا حادیث سنینے ان بزرگ نے دریافت کیا کہ میہ حضرات احادیث کس ہے روایت کرتے ہیں حضرت خضرعلیہ السلام نے جواب ویا کہ سفیا ان توری اور ابن عیدند وغیرہ ہا ہے نقل کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو محص خود حق تعالیٰ سے بلاواسطهروایت کرتا ہوایں کوان وسالط کی کیا شرورت ہے۔ جھنرت خفنرعلیہ السلام نے فرمایا کہ اس دعویٰ کی دلیل آمیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کردلیل میں ہے کہ آب کوتو میں بیجا نتا ہوں کہ آپ جھنر علیدالسلام بی لیکن آپ محصنیں ہجانے لیٹن میرے مقام سے نا آشنا ہیں۔حضرت خضر غلیہ السلام نے فر مایا جھ کو آج معلوم ہوا کہ بعض اولیاءالندکو بین بھی نہیں بہچا نیا ہوں مگر سے سب واقعات غلبه طال کے بین جومختاج تاویل جیں احکام اصلیہ نہیں۔اس کے بعد حضرت اقدین نے فرمایا کہ میرے آیک مامون صاحب شایدای بناء پرفرمائے ہوں کہ میہ جومشہور مقولہ ہے ' ولی راول کی شناسد سیجی نہیں ہے بلکہ بول کہنا جا ہے کہ ولی زائبی می شناسیہ " کیونکہ اولیاء کے احوال اور فراق مختلف ہوئے ہیں ایک حالت اور مذاق والا ولی روسری حالت اور نداق والے ولی کوئیس پیچان سكتابهان ني تمام مقامات كاجامع ہوتا ہے اس لئے وہ ہرولی كو پہچان سكتا ہے (البستراس مقولے کے بیمعنی لئے جا کیں کہ غیرولی ولی کوئیں پہچان سکیا خواہ ولی پہچان سکے یانہیں تو سیحے ہوسکتا ہے اا جامع ) اس تقریر کو جاری دیکھتے ہوئے فرمایا۔ دیکھتے پولیس کے دو محکمے ہیں ایک ظاہر پولیس جو تتعلم کھلا بکٹر دھکڑاور دارد گیرکرتی ہے حفاظت وغیرہ کے فرائض کوانعام دیق ہے ایک خفیہ بولیس جوخاموشی اور پوشید گی کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے۔ بار ہااتیا ہوتا ہے کہ ظاہر پولیس خفیہ پولیس کو

#### طلب صادق

۱۹۱۸ - آیک صاحب نے جوایک تقییر کے مختلف جصے للک میں شائع کر بیکے ہیں جھڑت والا کے خریف والا کی درخواست بھی ۔ جھڑت والا نے تحریر فرمانیا کے مالات کی اصلاح کا تعلق پیدا آمر نے کی درخواست بھی ۔ جھڑت والا نے تحریر فرمانیا کے اس کا خطا آیا ہے انہوں الجعدان کا خطا آیا ہے انہوں کے خراب کر کے فرمانی کہ اس کے اس کہ اس کے اس کی مصلحت و متعقدت ہے اس لئے آپ خودتی شائع کر یہ میں میری کوئی مصلحت و متعقدت ہے اس لئے آپ خودتی شائع شدہ تعقیر سے رجوئ کرنے ہیں ہمت سے کام آیا ۔ میں شائع کر یہ رہوئ کر یہ ۔ بیمن کی داود یتا ہوں ۔ جب طلب صادق ہوتی ہے تو بھی اس بر میم کردی تھی ۔ اس کے این ارجوئ کے اپنار جوئ اس کی داود یتا ہوں ۔ جب طلب صادق ہوتی ہے تو بھی اش ہوتا ہے ۔ (ان صاحب نے اپنار جوئ کا دار نے اس کی داود یتا ہوں ۔ جب طلب صادق ہوتی ہوتی ہے تو بھی اش ہوتا ہے ۔ (ان صاحب نے اپنار جوئ کی داود یتا ہوں ۔ جب طلب صادق ہوتی ہوتی ہی متاسب بر میم کردی تھی ۔ اسکے بعدانہوں سے نامہ کا کھر کرحضرت کی خدست بھی ہی جوانھا حضرت نے متاسب بر میم کردی تھی ۔ اسکے بعدانہوں سے دور نامہ انتظانی بھی اس کی داود نامہ انتظانی بھی اس کی داروں میں اس کوش کے کرادیا تھا ۔ البال کی داروں میں اس کوش کے کہ دور نامہ انتظانی بھی اس کی دور نامہ انتظانی بھی اس کوش کے اس کے دور نامہ انتظانی بھی اس کوش کے دور ان ساحب بھی اس کوش کے دور نامہ انتظانی بھی اس کوش کے دور ان ساحب کر دور نامہ انتظانی بھی کوش کے دور ان ساحب کے میں اس کوش کے دور ان ساحب کر دور نامہ انتظانی بھی کی دور نامہ انتظانی بھی کی دور نامہ انتظانی بھی کی دور کی تھی کی اس کوش کی دور کی تھی کی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی دور کی تھی کی کی د

يا بورامضمون لقظ بلفظ فلفؤطات كيساته ارسفان جادوان يغنى حالات مغريس بسلسله مفركا نيورورج ب- وسل

### مدعى شرافت اورغريب عوام

٣٩- فرمايا آج كل جولوگ شرافت كيدى بين وه على العوم غريب اقوام كي تحقير كرتے بين اورادهران غریب اقوام کوریز خبط ہوا ہے کہ وہ اپنی حدیث آھے بڑھنا چاہتے ہیں۔میرے نزدیک دونوں فریق تکبر وخود بینی میں گرفتار ہیں۔ کیونکہ مدعیان شراہنت تو تھلم کھلاتے قیر کرتے ہی ہیں اور۔ دوسروں کی تحقیر ظاہر ہے کا عین تکبر ہے اورغریب اقوام اپنی برادری کوذلیل سجھتے ہیں۔ای واسطے اس سے جدا ہو کر دوسری براور ہوں میں شامل ہونا جا ہتے ہیں۔ اور بیابھی تکبر ہی ہوا کیونکہ آہے بھائیوں کو بنظر حقارت و کیکھتے ہیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا کہ بعض نصوص ہے تو تمام انسانوں میں مساوات معلوم ہوتی ہے اور بعض نصوص ہے تقاضل اور مراتب کی بیٹی مفہوم ہوتی ہے۔ میں نے اس کے متعلق ایک مختفر مگر جامع مضمون ابھی کا نبور میں لکھا تھا۔ اس مضمون سے معلوم ہوجائے " گا كمان دونول فتم كنصوص مين كوني تعارض نهين - اور په بخي معلوم موجائے گا كەمساوات كا كيا محل ہے اور تفاضل کا کیاا ور مساوات و تفاضل کی حدود کیا ہیں ۔ (احقر اسعداللہ عرض کرتا ہے کہ بیہ مضمون کا نبور کے رسالہ الا دب کا نبور بابت ماہ رمضان کے ۱۳۵۶ مساس ۱۳۴۰ پرشالع ہو چکا ہے۔ اورغالبًا البوريل بهي يسلسله امدادالفتافي شاكع بهوگا لييس يبال تميماللفا بكره إسكاخلاصه يباك تجھی لکھتا ہول ۔

حضرت ہے۔ سوال کیا گیا کہ بعض قومیں دوسری قوموں کی تحقیر کرتی ہیں اور بعض قومیں بلاولیل اہے کود وسری قوموں میں داخل کرتی ہیں۔ مید دونوں فعل شرعا کیسے ہیں ۔اس کا جواب میہ ہے کہ میہ دونوں فیل شرعاً فتیج ہیں۔ پہلا تفریط ہے دوسرا افراط۔ اس کی تفصیل میہ ہے کہ نصوص شرعیہ کی اس باب بين ووقتمين بين أيك مثبت مساوات أيك مثبت تفاضل اور چونكه نصوص بين تعارض ناممكن ہے اس کے ہرایک گا محل جدا قرار دیا جائے گا۔ پس نصوص مساوات تو آ خزت کے متعلق ہیں لعنی نجات کے لئے ایمان ویل صالح کے مدار ہونے میں اسلامی حقوق میں اور دیمی کمال حاصل الرنے کے بعد تقلم میں سب برابر ہیں۔ چنانچہ مدعیان شرافت بھی سب قوموں کے پیچھے نماز

پڑھتے ہیں ان سے مریدہ وقع ہیں ان سے علم حاصل کرتے ہیں اور نصوص تفاوت احکام راجعہ الی المصال کے الدینو سے کے باب میں ہیں ہیں جسے شرف نسب یا نکان میں کفاء سے تھی کہ جواتوام موزا اعلیٰ طبقہ کی مشہور ہیں خودان میں بھی باہم وگر تفتاوت شرعاً معترے ۔ قریش میں بنی ہاشم کا شرف نبی الجمد قریش پر نصیلت ( گووہ عربی میں ہیں) الجمد قریش پر نصیلت ( گوہ عربی میں ہیں) وارو ہے ۔ کفاء ت میں گوئی تعارض نہیں رہا۔ ایس جولوگ اپنے کو بردا اور دلائل شرعیہ سے تاہت ہے۔ اب نصوص میں گوئی تعارض نہیں رہا۔ ایس جولوگ اپنے کو بردا اور دوسروں کو اعتماد آیا عملاً حقیر بجھتے ہیں یا جولوگ بلا دلیل شری بردی قوموں میں داخل ہونے گی دوسری کوشش کی آرا میں جاتا ہیں پہلی جماعت کا تکبرتو کھلا ہوا ہے۔ مگر دوسری کو ایس ہی متکبر ہے کیونگ جب دوسری قوم بین بلا دلیل داخل ہونے کی گوشش کی تو اپنی تو مول میں متکبر ہے کوئی ہوئے کی گوشش کی تو اپنی تو مول میں متکبر ہے کوئی ہوئے کی گوشش کی تو اپنی تو مول میں متکبر ہے کوئی ہی ہوئے کی گوشش کی تو اپنی تو مول میں متکبر ہے کوئی ہی ہوئے کی گوشش کی تو اپنی تو مول میں متکبر ہے کہ افراط و تعمد وعید وارد ہے۔ ان دونوں جماعت کوعلا وہ تکبر کے نسب بدلنے کا میں گھنا ہے۔ جس پر صدیت میں جو اعدر جس ایک و دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دونوں کی ایک اور دونوں کی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دونوں کی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دونوں کی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دونوں کی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں۔ اور دونوں کی الات دیدیہ حاصل کریں جو کہ مدال اور کی کامل میں مقود ہے۔ کا

### احتياط

مه-فرمایا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ یہ اد ہ المستم کی تفییر بطرز جدیدارسال خدمت کردہا ہوں اس پر تقریقاً لکھ وہ ہے۔ پھر مول اس پر تقریقاً لکھ وہ ہے۔ پھر فرمان اس پر تقریقاً لکھ وہ ہے۔ پھر فرمانا کہ میرامعمول ہے کہ تقریقاً ہے گئے جو کہا ہ آتی ہے اگر میں اس پر تقریقاً بھر الکھ تا ہوں تو وہ وہ ایک کردیتا ہوں گوائی نے ہمہ ہونا ظاہر کیا ہو۔ کونکہ جھینے والے کا مقصود تقریقا ہے جب وہ حاصل میں ہوا تو کہا ہے تا ہوں۔ کیونکہ جھینے والے کا مقصود تقریقاً ہے جب وہ حاصل میں ہوا تو کہا ہے تا ہوں۔

### تترك

الله فرمایا میں دارجی منڈ والے والوں سے بھی بلا ظاہری استز کاف کے ل لیا کرتا ہوں۔ فیروز پور کے ایک صاحب نے لکھا تھا کہ میں کوٹ پتلون اور ہیٹ کی وضع میں آیا بیا ہتا ہوں۔ (a)

میں نے لکھ دیا کہ شوق سے آئے۔ آپ اگر طاہری امراض میں بہتلا ہیں تو میں باطنی امراض میں گرفتار ہوں۔ آیک مریض کی دوسر ہے مریض سے ملاقات میں کیا خرج ہے گرائے ماتھ یہ بھی لکھا تھا کہ خانقاہ میں ضمرانے کی اجازت شہوگی ۔ دوسری جگہ مناصب انظام کردیا جائے گا تا کہ نہ آپ کو خانقاہ والوں ہے اذبیت ہواور نہ ان گوآپ کی حالیت ہے دھشت لیکن وہ جب آئے تو بالکل ملابن کرآئے۔

#### رعابيت

۳۴ - فرمایا جولوگ محض ملا قات کے لئے آتے ہیں ان سے خشونت بر تنا تا فع نہیں ۔ البتہ آگر کوئی شخص مرید ہویا زیرتر بیت ہوتو اس پر بھتر رضرورت بختی بھی کرنا نا فع ہے۔

### مسلمانون كامحت

سوم - فرمانا آج کل میں اس کو دیکھا کرتا ہوں کہ نتیج طور پرمسلمانوں کی بنجی محبت وحمایت کرنے والاکون ہے مجھے ایسے تحص سے محبت ہو جاتی ہے۔

#### حسن پیندی

۱۳۲۰ فرمایالوگ کہا کرتے ہیں کہ تعفرت مرزامظیم جان جاتان مسن پرست تھے۔ گریں ا کہتا ہوں کہ یہ خلط ہے۔ پرشنش قو معبود برخق کی ہوتی ہے۔ مرزاصاحب شرف خدا پرست تھے۔

ہاں جس پسند تھے یعنی لطافت مزاج و نظافت احساس کی وجہ سے ہر شے کوجسین وجمیل اور صاف سھرا دیکھتا جا ہے تھے۔ کسی آ دی کسی من کری تخصیص نہ تھی۔ ( تذکرہ آ ب جیات میں آزاد مرزاحیا حب کے جو خالات کھھے وہ قابل اعتبار نہیں مرزاحیا حب شنج المشائخ ہیں ہا اسعد) مرزاحیا حب میں یہ لطافت بھین ہی ہے تھی۔ چنا نچہ خوبصورت اور صاف لباس والے کی گود میں مرزاحیا حب میں یہ لطافت بھین ہی ہے تھی۔ چنا نچہ خوبصورت اور صاف لباس والے کی گود میں مرزاحیا حب میں یہ لطافت بھین ہی ہے تھی۔ چنا نچہ خوبصورت اور صاف لباس والے کی گود میں مرزاحیا حب میں یہ لطافت بھین ہی ہے تھی۔ چنا نچہ خوبصورت اور صاف لباس والے کی گود میں مرزاحیا جب میں جس یہ لطافت بھی ہے تھی۔

# ناموں کی تجویز

۳۵۰ فرمایا ایک صاحب نے لکھا ہے کہ نیا مکان تیار ہوا ہے۔ دونام زیر تجویز ہیں اشرف البیوت اور بیت اشرف سے کہ دوئرانام مناسب سمجھیں مطلع فرما کمیں۔ بیس نے لکھا ہے کہ دوئرانام مختصر ہے۔ دجہ ترجی کی کئی نہیں لکھی۔ اب ان کواختیار ہے جو جا ہیں رکھیں ۔ بعض الوّک ممارات منوا کر درخواست کرتے ہیں کہ ایسانام تجویز کرد ہجتے ۔ جس میں آپ کانام تھی آ جائے گر مجھالیا ، بنوا کر درخواست کرتے ہیں کہ ایسانام تجویز کرد ہجتے ۔ جس میں آپ کانام تھی آ جائے گر مجھالیا ، فام بنا تا ہوں ( جالا تکہ ناموں کے رکھنے میں الاند توالی نے مصرت کوابیا ملکہ عطافر نایا ہے کہ بایدوشایدا ا)

# مصالح كإخيال

۱۳۹ - ایک صاحب نے دی پر چہ بھیجار حضرت نے اس پر جواب لکھ کرانے والے کے حوال کرکے فرمایا کہ کواش میں کھا تھا کہ جواب خواہ زبانی و نے دیا جائے یا تحریری مگر میں نے باوجود یک زبانی جواب بہان تھا تحریری ہی جواب دیا کیونکہ میری عادت ہے گئے کریری جواب تحریر سے اور تقریری جواب تقریرے دیا کرتا ہوں اس میں بہت مصالح ہیں ۔

#### تغارف

27- ایک سی رسیدہ صاحب نے دریافت کیا کہ حضرت کل کس وقت زیارت ہو سکے گی فر بایا
کیکل میں کو آجا ہے جب دوسرے اضحاب کو بلایا جائے تو آپ بھی بھے کواپن موجودگی کی اطلاع کرادیں ۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بیس و حفائی برس حاضر خدمت رہا ہوں ۔ چفرت نے فر بایا کہ اس محصوب کو جو جواب دیا گئیا ہے آپ اسے جھے یا نہیں ۔ یکھ سکوت کے بعد کہا نہیں ۔ حضرت نے بواب کو جو جواب دیا گئیا ہے آپ اسے جھے یا نہیں ۔ یکھ سکوت کے بعد کہا نہیں ۔ حضرت نے بواب کو بر بیان فرمادیا انہوں نے کہا کہ بہت اچھا اور پھر دوبارہ جبی کہا کہ بین و حائی برس حاضر خدمت رہا ہوں ۔ جھزت نے کہا کہ بین ایک کے بال کے ان رحال انگہ خدمت رہا ہوں ۔ جھزت نے فرمایا کہ خالیا آپ اس سے اپنا تعارف کرانا جائے ہیں ۔ حال انگہ تعارف کر دانا جائے کہ کیا آپ تعارف کے لئے جرف انتا ہو گائی نہیں ۔ نیز الماضی لایڈ کر ماضی کوچوڑ نے یہ بنانے کہ کیا آپ تعارف کے لئے جرف انتا ہو گائی نہیں ۔ نیز الماضی لایڈ کر ماضی کوچوڑ نے یہ بنانے کہ کیا آپ تعارف کے لئے جرف انتا ہو گائی دھا ہے۔ کہ تعارف رہتا جال انگہ تعلقات کا باتی رکھنا کہی

مشكل نهين الرحم ازكم برمهيني ايك خيريت طلب خط ای لکيدديا جائے تو بھی كافی ہے۔

# صبح والمجيج جهارشنبه التمبر ١٩١٨ واعلمو

تصتع

۱۳۸۰ ایک صاحب اجازت کے کرزیارت کے لئے حاضر ہوئے اور دروازہ کے قریب ایک بیٹے ہوئے فض سے بوئی ایک بیٹے ہوئے فض سے بوب ل کر بیٹے گئے ۔ فر مایا یہت جگہ خالی ہے ادھرا آرام سے بیٹے افسوں ہے کہ اس کا بالکل خیال نہیں کیا جا تا کہ اس طرح بلا ضرورت ل کر بیٹے سے دوسر سے کو تکلیف ہوتی ہے کہ اس کا بالکل خیال نہیں کیا جا تا کہ اس طرح بلا ضرورت ل کر بیٹے سے دوسر سے کو تکلیف ہوتی ہے ۔ بیٹ کے تین کے حقیقی تواضع بی ہے گو کئی کو اذیت بی کیوں نہوں ہیں ہے گو کئی کو اذیت بی کیوں نہوں ہیں بیٹے نام کا خالے ہیں ۔ جہال فراغت کی جگہ ہوو ہال بیٹے نام اور بروسے کہ ہرایک سے کے کہ یہاں جو تیوں میں بیٹے نام کر دیے تو نہ خالم کے لئے ایک کام اور بروسے کہ ہرایک سے کے کہ یہاں تشریف رکھنے ۔ اس تھے نے نام کردیا ہے۔ نیز بیڈ تکلف وقت نے سنت کے بھی خلاف ہے۔

#### نسيان

99- فرمایا کہ مولوی عبدالما جدھا حب دریا آبادی نے آنے کولکھا تھایا دہمیں رہا گاآئ کا دن مقرر کیا تھایا کل کا ایک صاحب نے کہا کہ آئ کی کا دن مقرر کیا تھا۔ اس پر حضرت نے فرمایا اپنے بھولنے پرائی لطیفہ یاد آیا۔ تھا نہ بھون سے قصبہ کیران شلع مظفر گراگیک برات گئ گر طے شدہ تاریخ سے ایک روز بعد میں پیچی لوگ والے بہت بگڑ ہے کہ قرار داد کے خلاف کیا انظام میں ایتری ہوئی ۔ نقصان ہوا۔ دید کھے کر براتی گھیرا گئے۔ براتیوں میں ایک ظریف بھی تھے دہ بین ایتری ہوئی ہم تھانہ بھون سے تو ای مقررہ دن مثلاً بدھ کو چلے ہے لیکن میمان بین کر معلوم ہوا کہ کہ جمائی ہم تھانہ بھون سے والی مقررہ دن مثلاً بدھ کو چلے ہے لیکن میمان تک کا داستہ چند کہا کہ تھانہ بھون سے میمان تک کا داستہ چند کہا کہ تھانہ بھون سے میمان تک کا داستہ چند کھیوں میں قطع ہوجا تا ہے یہ کہتے ہوسکا ہے کہ دہاں سے بدھ کو چلے اور بیمان جغرات کو

بہنچے۔ ظریف صاحب نے فرمایا تو پھرزین کا پھیرمعلوم ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا اس کا کیا مطلب یہ کسے ہوسکتا ہے ظریف صاحب نے کہا اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو تھانہ بھون جا کروریا دے کر لیجئے وہاں ہرخص آج بدھ ہی بتائے گاہی میصرف زمین ہی کا پھیرہے۔ یہ تن کر سب ہنس پڑے اور ناراضی ختم ہوگئ۔

#### وعده كاياس

۵۰- وصل صاحب بلکرامی نے عرض کیا کہ اخبارات میں شائع ہوا ہے کہ ہٹلر نے حکومت برطانیہ کو بہت بخت جواب دیا ہے گئم ہم کو لسطین کے عربوں کی طرح نہ بجھنا جوتمہار نے کلم وتشدہ کا انسداوی کر سکے ہم تمہارے چکے چھڑا دیں کے حضرت نے یہ س کرفر مایا ان لوگوں کی شدمے کا اعتبار نہ جنگ کا اور جب اپنے وعدہ ہی گایا س نہ ہوتو کسی چیز کا بھی اعتبار تھیں۔

#### رياوسمعه

اله-فرمایا آج کل لوگوں نے بیل میں جانا فرض اور عبادت مقصودہ مجھ رکھا ہے گو واجبات کا اجتمام نہ ہو گوفرائض کی فکر نہ ہولیکن جیل میں جانے کو تیار ہیں۔عموما صرف ریاوسمعہ اس برآ مادہ کرتا ہے۔اگردین جذبہ ہوتو تمام امور دیدیہ بکسال طور پرانجام دیے جائے۔

# 

۵۲ فرمایا جوہات ڈھنگ کی ہوتی ہے گو ہے باتی ہی کے ساتھ کیوں نہ ہووہ نا گوار نہیں ہوتی ایسی بات صرف این کونا گوار ہوتی ہے جس کو یہ خیال ہو کہ ہمارا ادب واحر ام کیوں نہیں گیا گیا۔ المحمد للہ یہاں اسکاوسوسہ بھی نہیں ہوتا۔البتہ بے ڈھنگی اور بے تکی بات سے ضروراؤیت ہوتی ہے۔

### سوال کے متعلق قواعد

ساہ-ایک معرمعز زصاحب نے پوچھا کہ محل ہوم ہو فی مشاند کے کیامعنی ہیں۔فرمایا اگرتا خی معانب ہوائی وفقت ایس سوال کی کیاضرورت ہے۔ بیبال تو ضروری باتنی دریافت کرنا عابئیں اس میں کے معانی بلا تکیف بیان کردئے جاسکتے ہیں۔ قرآن شریف اتا ہل نہیں مدمت ہے کہ مندا تھا کراس کے معانی بلا تکیف بیان کردئے جا کیں۔ آگرکوئی شخص تمام عربی خدمت قرآن میں صرف کرے اور تقامیر کا مطالعہ دی ہے تب بھی جب اس کی کوئی آیت آئے گی اس کو فرز قروز فرد و فکرد تنج کی ضرورت پڑے گی۔ آپ کو کم از کم میری بیاری کا تو خیال کرنا جا ہے تھا کہ غور و فکر اور طویل تقریر سے تکلیف ہوگی خصوصاً اس حالت میں کہ میری تقبیر بیان القرآن موجود ہے اس میں ملاحظہ فرما لیتے اور مجھ کو خور تفسیر کے مضابین ہروفت متحضر نہیں رہتے ۔ بعض او قات ہے میں خود این تقبیر دیکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہوں۔

# جوش کے کام نایا ئیدار ہوتے ہیں

سم-فرمایا جس قدر کام جوش کے ہوتے ہیں سب کے سب غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں سب کے سب غیر مستقل اور ناپائیدار ہوتے ہیں اور چھدنوں میں فتم ہوجاتے ہیں اور جو کام تدبر وتفکر کے ساتھ تدریجا انجام دیئے جاتے ہیں وہ محکم اور مشمر ہوتے ہیں۔ ویکھئے تیز بازش سے پیدا دار نہیں ہوتی اور ہلکی بارش سے کھئی خوب اہلماتی ۔

# دین کی بے قدری

۵۵-فرمایا آن کل اکثر لوگول کودین رسائل اور دین سائل کی طرف بالگل قوبین صرف ایس رسالول کی قدر ہے جن میں حسن وعش کے خرب اخلاق تھے ہول ہے جوئے اور دین سوز افسانے ہول ہم ہمل اور غیر مشر تظمیس ہول ۔ لوگول کی ناجا ترعیب جوئی اور غیبت ہو۔ بس ان کی قدر ہے اور دین باتوں کو ختک بتایا جاتا ہے۔ جس زمانہ میں القاسم ویو بند ہے شاگع ہوتا تھا اس فقد رہے اور دین باتوں کو ختک بتایا جاتا ہے۔ جس زمانہ میں القاسم ویو بند ہے شاگع ہوتا تھا اس میں برامضمون تربیہ السالک بھی مدتوں تک مسلسل نظار ہاکداس اشاء میں ایک بنجا بی صاحب کا میں برامضمون تربیہ السالک بھی مدتوں تک مسلسل نظار ہاکداس اشاء میں ایک بنجا بی صاحب کا خطا آیا کہ ہم کوا یہ ختک مضابین کے رسالہ کی ضرورت نہیں کوئی تاریخی مضمون ہوتا جا ہے۔ بیخط پڑھ کر بھی کو وہم ہوا کہ شایداس شم کا کوئی خط ویو بندیجی آیا ہوجس سے ارکان القاسم کوا ندیشہ ہوا کہ ایسے مضابین سے رسالہ کو نقصان بینے گا۔ گرمیزی رہایت کی وجہ سے جھے کو مطلع نہ کیا ہو۔ اس لئے ایسے مضابین سے رسالہ کو نقصان بینے گا۔ گرمیزی رہایت کی وجہ سے جھے کو مطلع نہ کیا ہو۔ اس لئے ایسے مضابین سے درسالہ کو نقصان بینے گا۔ گرمیزی رہایت کی وجہ سے جھے کو مطلع نہ کیا ہو۔ اس لئے ایسے مضابین سے درسالہ کو نقصان بینے گا۔ گرمیزی رہایت کی وجہ سے جھے کو مطلع نہ کیا ہو۔ اس لئے ایسے مضابین سے درسالہ کو نقصان بینے گا۔ گرمیزی رہایت کی وجہ سے جھے کو مطلع نہ کیا ہو۔ اس لئے

میں نے فورا لکھ دیا کہ لوگ اس فتم کے مضمون پیند نہیں کرتے ہیں لہذا میری رائے ہے کہ اس مضمون کو بند کردیا جائے وہ ارکان بخوشی اس پر راضی ہو گئے۔ دیکھئے میرا وہم بچھ لکلا۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ تو بواوہ می ہے گر میں کیا کروں جب سارے اوہا م واقعات ثابت ہوتے ہیں۔ اور جس مختص کے متعلق جورائے قائم کرتا ہوں آگڑ بعد تجربہ وہ اس کے مطابق ثابت ہوتا ہے۔

# علم كي ضرورت

۵۹-فرایا بہت سے ضروری اور مفید کتا بول کے مسود کے در سے خانقاہ امداد سے تعانہ جون بیں اس کے ہوئے بیں گریس نے آج تک بھی کہی خفی کوخاص خطاب کر کتے کہا بین کی کہ فلال کتاب جیاب لو یا جیوالو۔ حالاتک مخلف دوستوں میں ایسے باوسعت لوگوں کی کی نہیں ہے جو برضا ورغبت بہتر طور پر اس کام کو انجام دے سکتے ہیں مگر جھ کوشرم آتی ہے۔ نیز اس میں علم اور کتاب ان کے متاب کی ابات ہے۔ اسکا یہ مظلب ہوگا کہ علم اور کتاب ان کے متاب بین حالاتکہ واقعہ ایک بھی ابات ہے۔ اسکا یہ مظلب ہوگا کہ علم اور کتاب ان کے متاب بین حالاتکہ واقعہ ایک بھی دید ہے میں شائع کروں اسکتے بھی مشائع کروں اسکتے بھی مشائع کروں جائے تو میں شائع کروں جائے تاہے با بیا ہے با بیا ہے کہ میری رقم سے فلاں کتاب شائع کروی جائے تو اسکا انتظام بھی ہوسکتا ہے۔

# میرے یہاں کتابوں کی تجارت نہیں ہوتی

20-فربایا سعا ملات سے میری اس قد ریکھوٹی پر بھی لوگوں کوشبہ ہے کہ میں ور پر وہ تجارت
کرتا ہوں۔ چنا نچہ ای خیال پر کتا ہوں کی فرمائش بھی میرے نام آجاتی ہے۔ بین لکھ دیتا ہوں کہ
میں تجارت نہیں کرتا ہوں خبر بیلوگ تو پیچارے اجنبی اور دور کے رہنے والے جیں جن کومیرے
معمولات اور حالات کا پورا پوراعلم نہیں تعجب تو اس سے ہے کہ ایک خال صاحب جو مدرسیا مذاو
العلوم قدانہ بھون کی ایک دوکان میں کرایہ پر بیٹھتے تھے۔ ہروفت آ مدور فت رہتی تھی مدرسہ تی کی
میں پیچوقت تمار بھی پڑھتے تھے بچھ سے ایجھے خاصے تعلقات تھے مجب کرتے تھے جو چیز موسم
کے مناسب تجارت کے لئے تیار کرتے تھے بچھ ہدید ہے تھے۔ بہر حال ان کومیرے حالات گا

کافی علم ہوتا جائے تھا۔ خصوصا ان حالات کا جو بالکل ظاہر اور کھلے ہوئے ہیں لیکن وہ ایک روزا آئے اور کئے لئے گہ ایک شخص تم پراعتراض کر دہا تھا کہ فیو تھات بھی بہت ہیں مطبع گئا تہ بی بھی اس میں بھی ہے گئا کہ ایک خوش تم پراعتراض کر دہا تھا کہ فوت بھی آئے در ہیں ہیں ۔ میں نے اس میں اس خوش کو بیہ جواب دیا کہ تم نے آئد فی کے ذرائع تو دیکھے لیکن خرج کو بھی دیکھا کہ وہ کتا ہے ۔ یہ گفتگوں کر بیل نے کہ اگر خان صاحب کیا آئے کا بھی یہی خیال ہے کہ مطبع وغیرہ میرا ہے۔ یہ گفتگوں کر بیل نے کہ الکہ خان صاحب کیا آئے کا بھی یہی خیال ہے کہ مطبع وغیرہ میرا ہے۔ وہ لے ہے۔ یہ گفتگوں کر بیل کہ خان صاحب کیا آئے گئا ہیں ہے۔ اب دیکھتے جب یاس دہنے والے متعلقین کا بیحال ہے تو دور سے دیے والے گئا گیا ہے۔ اب دیکھتے جب یاس دہنے والے متعلقین کا بیحال ہے تو دور سے دیے والے گئا گیا ہے۔ اس دیکھتے جب یاس دہنے والے متعلقین کا بیحال ہے تو دور سے دیے والے گئی گیا تھا ہے۔ اس متعلقین کا بیحال ہے تو دور سے دیاں میں شرعا کو گئا گئا ہوتا تو جہ بیاتی میں جو جائے۔ بیک میں متعلقین کا انگار کردیتا ہوں آئی ہے میرا مقصود یہ ہے کہ لوگوں کو بھی حال معلوم ہو جائے۔ وہوں کہ بیال معلوم ہو جائے۔ دور کہ میں مبتلا نہ ہوں ۔ بلکہ اگر تجارت میں خوا ذک بھی ہوتی اور میں کرنا ہوتا تو تب بھی ضرور ظاہر دیتا کیونکہ اس میں شرعا ہی تو تیا در میں کرنا ہوتا تو تب بھی ضرور ظاہر دیتا کیونکہ اس میں شرعا ہوگھ حرب نہیں۔

# هداما كمتعلق معمول

۵۸-فربایا ہدیہ میں جو چیزیں آئی ہیں آگر وہ میری ضرورت سے دائد ہوتی ہیں تو یا تو کسی رشتہ داراوردوست گوبلا قیمت دسے کی ہمت ہیں ہوتی تو فروخت کردیا گرتا ہوں۔
کردیا گرتا ہوں گو بظاہراس میں بی ہے عرف کے خلاف ہے۔ مگراس کے ہوا کیا گرشتا ہوں۔
رکھنا فضول اورتقیم کے لائی نہیں یا تقیم کی ہمت نہیں تو اب بچر بچ کے اس سے انتقاع کی کیا صورت ہے۔ حقرت مولا تارشیدا خرصا حب گنگوہی کے پاس جب ہدایا ضرورت سے زائد جج ہوجاتے تھے۔ تو سہار نپورا ہے جاز خافظ قر الدین صاحب کی باس جب ہدایا کے فروخت کرنے کیا جیجے دیا کرتے تھے۔ تو سہار نپورا ہے جاز خافظ قر الدین صاحب کے پاس خروخت کرنے کیا جیجے دیا کرنے تھے۔ لوگوں کے اعتراض کی بالکل پرواہ نیس فرمائے تھے۔ ہدایا کے فروخت کرنے میں ہم کے نہو تھی کی بات یہ جمعلیت بھی اس کے موافق کیا اب اگر کوئی اعتراض کی باحث سے جمعلیت کھی اس کے موافق کیا اب اگر کوئی اعتراض کی بات یہ ہے کہ پھوٹر بعت کے خلاف تو نہیں گیا۔ ای

194

سلیلہ میں فرمایا کہ پیونکہ میں شریعت کے مطابق دونوں گھرون میں عدل کرنا چاہتا ہوں اسلے جو ہدیتھ میں بچھ ہدیتھ میں بچھ میں بچھ کردیتا ہوں۔ اور اگر دونوں جسوں میں بچھ تفاوت نہ ہوا تو تقتیم میں بچھ تفاوت نہ ہوا تو تقتیم میں بچھ تفاف ہی نہیں۔ اور اگر کوئی عارضی تفاوت ہوا تو بلحاظ قبت کے اور دوسری صورت میں اگر بعد تقتیم کوئی ایک ہی حصہ دونوں گھروں میں بیند ہوا تو قرعہ سے تعیین دوسری صورت میں اگر بعد تقتیم کوئی ایک ہی حصہ دونوں گھروں میں بیند ہوا تو قرعہ سے تعیین کردیتا ہوں ۔ گوی میں گئی ایک ہی حصہ دونوں میں تقتیم کر کے دونوں گھروں میں جو چیزیں تی خوا اف ہے۔ ہاں جو چیزیں تی جو پیزیا بان کودوساوی حصوں میں تقتیم کر کے دونوں گھروں میں جیجے دیا جات کے دونوں گھروں میں جیجے دیا جاتا دونشمندی سے بعید ہے۔ پہلے دیکھنا جا ہے ۔

کی شرع کے تو خلاف نہیں پھرا سکے بعد راحت وا رام کا خیال ہونا جا ہے خواہ عرف کے خالف ہو یا موافق ۔ ای سلسلہ میں فرہایا گہا گر کسی شخص کا اعتقادان جائز اور راحت رسان امور کود کھے کرجا تاریخ تو سمحنا چاہئے کہ وہ پہلے ہی ہے معتقد شقا کیونکہ اسکا حاصل تویہ ہوا کہ شریعت مقد سہ پڑھل کرنے کی وجہ ہے اعتقاد رخصت ہوگیا۔ نفرین ہے ایسے اعتقاد پر۔ دوسری بات یہ ہے کہا گرکوئی معتقد نیوں رہا تو ہمارا کیا ضررہمیں کیا فکر۔ بحد اللہ تعالی نداسکی طلب شاج دیا۔ صفائی معاملات

۹۵-فرمایا جنب کوئی مہمان ہوتا ہے تو میں گھروں میں اسٹے کھانے کے دام علیحدہ دے دیا ہوں۔ میں ہرمعاملہ کوصاف رکھنا چاہتا ہوں۔

رسم درواج کی پایندی

۱۰- فرمایاریم وروان ایسی بلایے کوا گاہرتک بھی اس میں کئی نہ کسی قدر بہتلا ہوتے ہیں۔الا ماشاء اللہ ایک بڑے مدرسہ کا ایک زبر دست جلسہ ہوا۔ ویکھنے والے تجربہ کا راضحاب نے تین کہ بزاراً دمیوں کے اجتماع کا اندازہ کیا تھا۔ میں نے منتظمین کی خدست میں بدرائے بیش کی کہ الل مدرسہ اینے زیرا نظام کچھ دکا نیس کھلوا دیں۔ مختلف کھائے ہروفت تیارہ ہیں تا کہ ہرخص کوائی کے مذاق کے مطابق کھانا مل سکے نیز نرخ بھی بلا جروا کراہ مقرد کرے دوکا نوں برآ و برال کردیا جائے پاکسی اور طریقہ سے مشتم کردیا جائے تا کہ کی بلیشی اور مہمانوں کی پریشانی کا اخوال مندہ اہل مدرسے حرف قیام کا انتظام اپنے ذمہ لیں اور کھانے کا انتظام نہ کریں آنے والے دو کا نول پر کھالیں اور جولوگ وی دیں ہیں ہیں روپیدآ مدرورونت میں جرج کر سکتے ہیں ان کو کھانے میں ایک دوروپے کا خرچ کرنا کچھ مشکل نہ ہوگا اورا دھر مدرسہ کوایک بڑی رقم نے جائے گا۔ کیکن میری ان رائے کوشلیم نیس کیا گیا اور صرف می فرما کرنال دیا گیا کہ عرف ومعمول کے خلاف ہے۔ رواج اسکی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تمیں ہزار کے مجمع کوئی وفت کھانا کھلایا اور کھانا بھی ایسالذیذ وعمدہ کہ ا سے ایسے متول اوگ جن کواسیت یہاں کے کھانے پرناز تھا کہتے تھے کہ ہم نے ایسا کھانا کہیں تنبين کھایا تھا۔ادھرتو عدرسدکوز بردست زیر باری ہوئی اورادھر مشظمین کی ایک بڑی جماعت مواعظ میں شریک نہ ہوئی حالانکہ جلسہ کا اصل مقصود مواعظ ہی تھے یہ ہے رواج کی پابندی کا متیجہ۔ اسی سلسلہ میں میدمسلہ فرمایا کرز بروی نرخ مقرر کرنا جا تزنہیں ہے بال اوگوں کوراحت پہنچائے کے کے اگر باہمی مفاہمتی سے الیا کرویا جائے تو بہتر ہے۔ پھر فرمایا میرے یہاں اب بید وستور ہے كم مهمان جننے دنوں جاہے قیام كريں اپنے كھانے كا انتظام خود كريں گے۔ ہاں جن ہے خصوصیت اور بینکلفی ہے اوران کا قیام بھی قلیل ہو یا انگوا تظام میں دفت ہوتو اِن کا کھانا مکان ے آتا ہے ۔ گو میرایہ دستوررواج کے خلاف ہے۔ لیکن اس میں طرفین کوراحت ہے۔مہمان جب خابیں اور جوجا ہیں کھا لی سکتے ہیں ۔ اورسب سے برای بات ریہ ہے کہ قیام میں آزاد ہیں جتنا جی جائے ہے مگریں ورند بہت ہے غیور طبع انسان بجائے پندرہ نیم کے پانچ یوم بھی ناتھ ہر سکتے - بول کہتے کہ مفت کی روٹیاں کھا نایا بارڈ النامناسب نہیں ۔ نیز جلد جلد آ نے کا ارادہ بھی نہ کرسکتے ۔ اوران یا تول فلسے ان کا دینی نقصان ہوتا۔ اب بحد اللہ تعالیٰ پیرخ جے نہیں ہیں اور میں اس فکر ے آزاد ہول کہ مہانوں کے لئے کیا لیا اور کب لیا کون مہمان موجود ہے۔ کون عائب ہے۔ کوئی پرمیزی کھانا تو نہیں گھا تا وغیرہ وغیرہ ۔اب جب اس اطمینان کے ساتھ میں وی خدمات انجام د بسکتا مول مهمان نوازی کی صورت میں کہال ممکن تقانحصوصا اس صورت میں کہ مہمان بھی بڑی تعداد میں بگٹرت آئے رہتے ہیں۔ای سلسلہ میں فرمایا ایک مرتبہ مدادس عربیدی

العطینات کے زمانہ میں ای مہمان جمع ہوگئے تھے۔ جن بین اکٹریت طلبہ گاتھی۔ میں نے حافظ الجاز اجذے جو میمانوں کو بقیمت کھانا کھلاتے ہیں کہد دیا تھا کہ ہرطالب علم سے علیحہ وعلیحہ الجاز اجذے جو میمانوں کو بقیمت کھانا کھلاتے ہیں کہد دیا تھا کہ ہرطالب علم سے علیحہ وعلیحہ الوجھوں کہ کتا تیا م کرنا چاہج ہواور تمہارے پاس وام کافی بیں یا نہیں۔ جس کے پاس خرج شہواس کو میرے حساب میں برابر کھلاتے ربووام بیس دول کا کیونکہ وام ویتا آسان ہے انتظام مشکل ہے اتھا تھا ای زمانہ میں مولوی محمد حسین صاحب بیتروں سے والیتی میں تھا نہ بھون آ سے انتہوں نے طلبہ کے بچتے ہے جو کہ عوال ان سے شاگر دیتے فرمایا گئے لوگ کیسے لا پروا ہو کہ مولا تا پرا ہے کھانے کا بارڈ التے ہو کہ میں فروا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی بھوتی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کی مولی میں خودا نگار کرد بتا ہوں الشراق کے حقوق تو اللہ میں جمعولی خدمت کی مکتنا ہو ۔ اور طلب تو بجائے میری الولاد کے بین ال سے حقوق تو الدیا تھا۔ کہ میری الولاد کے بین ال سے حقوق تو الدی کے بین ال سے حقوق تو الدی کے بین ال سے حقوق تو دیں۔ اور زائد بین آ ہوئی آ ہے بیکھ نظر المی کران کی الولاد کے بین ال سے حقوق تو دیں۔ اور زائد بین آ ہوئی آ ہی ہوئی آ ہوئی آ ہیں۔ کمان این کوآن زادی سے رہونے دیں۔

شاگرواولا دی طرح ہوتے ہیں

۱۱-فرمایا بھاکوشاگردوں ہے جتنی بحبت ہے۔ مریدین اور معتقدین سے اتنی نہیں۔ شاگردتو اولا دی طرح ہوتے ہیں۔ شاگر دی اور استاذی کا تعلق نہایت مشخکم و پائیدار ہوتا ہے اور عقیدت کا تعلق اکثر نا قابل اعتبار۔ ارادیت کا تعلق اونی شبہ سے انسان قطع کردیتا ہے لیکن شاگر دی کا تعلق قطع نہیں کیا جاتا۔

# احكام مين اكابر كي موافقت مطلوب ہے انتظام ميں نہيں

۲۶ - فربایا مہمانوں کے متعلق ہمارے اکابر کا بہی معلول تھا کہ ہموماً ان کے کھانے کا خورجوا ترفام فرماتے تھے دام وغیرہ ویناان کا معمول نہ تھا۔ ہاں شافر دناور بھی ایسا بھی ہوا ہے اور میری عادت انتظام کی مصالح ہے معمول اکابر کے خلاف ہے کو تھنجے تان کر اپنی اس عادت کو معمول اکابر کے خلاف ہے کو تھنجے تان کر اپنی اس عادت کو معمول اکابر کے خلاف ہے کہ دہ بھی تو بھی دام دے دیا گرتے تھے مگر یہ موافقت کا دعوی تھی تا کہ نے کہ دہ بھی آگر تو کھانے کا انتظام کیا کرتا اور گاہے گاہے بہ دوی تھی تا کہ تا کہ تا اور گاہے گاہے بہ

سيبل شندو فہ داموں کا انتظام بھی کرویا کرتا ۔اور بہاں معاملہ ایسکے برنکس ہے ۔معمول عادت غالبه كاتام ہے۔ باقی بیالیک واقعی متحقیق ہے كدا ہے امور میں خودموا نقت ہی كی ضرورت نہیں كيونك الكابرك موافقت احكام بيل مطلوب ہے نه كها تظام ميں اور بيل نے پیطریقه انظاماً اختیار كیا ہے کہ طرفین کومخلف تشویشات سے نجات ہوتی ہے ۔ اور اس میں دبنی و دبنوی مصالح حاصل ہوتے ہیں میاعتراض ایسای ہے جیسے ان معترضین برکوئی اعتراض کرے کہ تمہارے برزگوں نے توج بادبان والى تشتيون ميں كياہے۔ اورتم وخانی جہازوں ميں حج كرتے ہو۔ بيان كے طريق اور معمول کے خلاف ہے تو کیاتم اپنے کوان کا خالف کہلا لو گے۔ ای طرح آئندہ ہماری وریت ہوائی جہازیرج کرنے مگاتو کیاان کو پہر کہنا درست ہوگا کہ بیاجے اکابر کے خلاف کرتے ہیں وہ ہوائی جہازیر جج نہیں کیا کرتے تھے۔ دیکھئے اگرایک بزرگ کا نظام الاوقات سے سے شام کھے اور ہواور دوسرے آردی کا کیجھاور تو کیا اسکوخالفت ہے تعبیر کرنا درست ہوگا۔غرض پیکلیہ ہر جگہ کیجوظ رکھنا جا ہے کہ پرزگول کا انتباع احکام میں ہوتا ہے۔ امورا تظامیہ میں ضروری نہیں بلکہ حالات واوقعات کے اختلاف جومناسب ہوگا کیا جائے گا۔ ہاں حدود شریعت ہے سی حال میں تجاوز نہ ہونا چاہئے۔ باتی اس متم کے اعمر اضات کی بالکل پرواہ ند کرنا جا ہے کہ یہ بات فلال بزرگ کے معمول کے خلاف ہے اور وہات اس بررگ کی عادت کے خلاف ہے۔

# صبح ١٠ بج پنجشنبه ١٥ ستمبر ١٩٣٨ عليمة

يرتكلفي

۱۳۰ - ایک تعلقہ دارصاحب زیارت کے لئے عاضر ہوئے حضرت کھڑے ہیں ہوئے اور فرمایا معاف سیجنے کا مجھ کو اٹھنے میں تکلف ہوتا ہے اس لئے بیٹھاریا۔

## لعن طعن ہے نا گواری نبی ہوتی

۱۳۰ - فرمایا جب مجھ کوکوئی براہملا کہتا ہے۔ لیس طعن کرتا ہے تو بیس ناراض نیس ہوتا بلکہ کہا کرتا ہوں کہ بیری دنیا گی ساری عمر مفت خوری میں بسر ہوئی چنا نجاز مان تعلیم تک بلکہ بعد تک بھی والد صاحب کفیل ہے اسکے بعد دوستوں کے تفون اور بدیون سے گام جلا امید ہے کہا تی طرح جنت بھی مفت ہی مل جا تیگی رکیونکہ مجھ سے تو اعمال صالح ہوتے ہی تیس ۔ انشاء اللہ تعالی دوسرول جنت بھی مفت ہی مل جا تیگی رکیونکہ مجھ سے تو اعمال صالح ہوتے ہی تیس ۔ انشاء اللہ تعالی دوسرول کی نیک کمائی وخول جنت گا سب ہو جائے گی ۔ جولوگ سب وشتم کرتے ہیں ۔ فیبت و بہتان طرازی ہے گام لیتے ہیں ۔ وہ فی الحقیقة مجھ کو جنات اور نیکیاں دیتے ہیں سونا راضی کی کیا وجہ کمائی کہا گیر کیں اور مسلم لیگ

۱۵۰-ایک تو کرہ پرفر مایا۔ یس نے جواعلان شائع کیا ہے انہیں مسلم لیگ کی تھا یت کی ہے۔
مگر صاف طور پر لکھ ویا ہے کہ کا گریس اور مسلم لیگ دونوں جماعتیں قابل اصلاح بلکہ واجب
الاصلاح بیں ہاں مسلم لیگ نسبتاً کا گریس سے اچھی ہے ۔ اور بہت اچھی ہے ۔ لہذا اس بیں
اصلاح اور دری کی نیت ہے شریک ہونا جا ہے ۔ بیں کا گریس کو اند بھے کے مشابہ جھتا ہوں اور
مسلم لیگ کوکانے کی مشابہ اور ظاہر ہے کہ اند بھے پرگانے کو ترقیج ہوگی مشلاً اگر کسی کونوکرد کھنے گی
صرورت ہواور اتفا قادونوکر ملیں ایک اند بھا پرگانے کو ترقیج ہوگی مشلاً اگر کسی کونوکرد کھنے گی
طرورت ہواور اتفا قادونوکر ملیں ایک اند بھے کو بین سلم لیگ کا جا می ہوں۔
یا کانے کو بقینا کانے ہی کو ملازم رکھے گا اند بھے کو بین سلم لیگ کا جا می ہوں۔

# شرعيات ميں ليڈروں كو وخل نہيں دينا جا ہئے۔

۱۱۱ - جس زمانہ میں کا گریس مسلم لیگ ہے مفاہمت کی گفتگو ہور ہی تھی۔ میں نے ایک خط مسلم لیگ کے صدر مسرمجر علی جناح کوال معتمون کا لکھا تھا کہ بنا ہمت میں چونکہ مسلمانوں کے امور ویدیہ کی حفاظت اہم اور یہت ضروری ہے۔اسلئے شرعیات میں آپ اپنی رائے کا بالکل وَجل نہ ویں۔ بلکہ علما محققین سے یو چھ کرمل فرما کیں۔انہوں نے نہایت شرافت و تہذیب سے جواب کھھااور اطمینان دلایا کہ ای ہدایت کے مطابق میں کیا جائے گا۔

#### تبرّ ابازی

۲۷-فرنایا کانپوریس ایک شیعی نے اپنی مذہبی جلس منعقدی اوراس میں حضرات محاب اوراکا ہر سلف کے ساتھ زیرہ مشہور سنوں پر بھی تہزا کیا۔ اس مجلس کے متعلق ایک منصرم نے واقعہ ن کر اللہ مجلس کے ساتھ زیرہ مشہور سنوں پر بھی تہزا کیا۔ اس مجلس کے متعلق ایک منصرم صناحب عادت فتم کا تبراکیا گیا۔ وہ فورا حسب عادت فتم کھا کر بولے کہ منصرم صناحب واللہ آب پر بالکل تبرانیس کیا گیا۔ منصرم صناحب نے فرمایا اب تو کھا کہ واللہ آب پر بالکل تبرانیس کیا گیا۔ منصرم صناحب نے فرمایا اب تو بھے اور زیادہ شکایت ہے کہ مجھ کوئی نہیں خیال گیا گیا اور مجھ پر نہیس کیا گیا۔ تو اس کا کھلا ہوا تبری مطلب ہے کہ محق کوئی نہیں خیال گیا گیا۔

# اختلاف مسلك منافى محبت نبيس

۱۸۰ فرمایا مولانا فیف الحن صاحب سہار نبوری مشہور او بب کا مشرب ہمارے اگارے مسلک معتدل سے میں قدر جدا تھا۔ لیکن باوجوداس کے ان کو ہمارے اگابرے بہت محبت تھی۔ دیکھتے پہلے بزرگوں میں اختلاف مشرب ومسلک کے ساتھ بھی با ہمی تعلقات خوشگوار ہوتے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے تھے اور ایک آج کل کے لوگ ہیں کہ انتجاد مشرب ومسلک کے باوگ ہیں کہ انتجاد مشرب ومسلک کے باوجود بھی آئیں کہ انتجاد مشرب ومسلک کے باوجود بھی آئیں میں مجبت نہیں تعلقات میں شکھتی نہیں۔

# د کھتارشک اس کی مفل کا ایک کوائیگ کھائے جاتا ہے

مولانا فیق الحس صاحب ہمارے اکا برے باہم اختلاف واتفاق پر مزاعاً فرمایا کرتے ہے۔
ان وہا پیول میں اتفاق واتحاد بہت ہے اور بیسب برکت ان برے میاں کی ہے۔ لیمی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہا جرکی قدش اللہ میں فرمایا کہ مولا نا فیض الحس صاحب سائل میں بھی ہمارے اکا براور صاحب سائل میں بھی ہمارے اکا براور صاحب سائل میں بھی ہمارے اکا براور ان کا اختلاف تفا مگر ہمارے برزگول کی رائے ان کے متعلق اچھی تھی ۔ حضرت مولا نا محد قاسم ما حب سائل مولوی فیض الحس کا فرمایا ہمائی مولوی فیض الحس کا فا ہر برائے ان کا حب سائل مولوی فیض الحس کا فا ہر برائے اور باطن اجمال ما برائے اور باطن اجمال برائے اور باطن الحد الحد برائے اور باطن براہے اور باطن الحد الحد الحد بارہ مولوی فیض الحسن کا فا ہر برائے۔

ا ہی سلسلیر میں فرمانا میں نے مولا نافیض الحسن صاحب کے دانا دسے سا ہے کہ ان کی وفات کے بعد مسلسل ایک ماہ تک اس جگہ ہے جہاں وفات ہو گئی بہت عمدہ خوشبو آتی رہی ۔حضرت مولا نامحد قاسم صاحب سے کسی نے اسکا تذکرہ کیا تو فرمایا مجھے معلوم ہے کراؤ کین سے ہرشب جمعہ میں فجر تک درود شریف پڑھا کرتے تھے ایک لھے گونہ ہوتے تھے اوراخیر عمر تک اس معمول کو نبھایا۔ مولانا فيض الحن صاحب سب ہے ہے تکلف تھے۔حضرت مولانا محمد قاسم صاحب ہے والد تھے اسرعلی صاحب بھیتی کیا کرتے تھے۔ آپ نے آیک دفعہ کہا ارے اسدعلی کے بیٹے تھے مواوی مس نے کر دیا۔ تیرے یاس تو دو بیل ہوتے اور ان کے کندھوں پر تیرے ہاتھ ہوتے اور جنگل میں تِک تِک بِرَبِرَتا پُھرِتا حضرت مولانانے فورانی ایک ہاتھ مولوی فیض صاحب کے کندھے برر کھ سر فرمایا کنا یک تو مل کمیا ہے دوسرے کی تلاش میں ہوں وہ بھی مل جاوے تو یہی کام کیا کردن گا۔ مولا نافیض الحین صاحب بہت ذہین تھے حکراس وقت کوئی جواب نہ بن پڑا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت مولاتا بن كا كام تفاكمان كوخاموش كرديا ورندوه كئ عد جيب موف والله ند تصدان برزر كون كا اختلاف بهي البير تبغالي كي والسط ب تقاباتي بنسنا بولنا مراح بالهم خوب وبهنا تفا - مولانا فیض الحن صاحب بے باک تو تھے ہی۔ جھزت حاجی صاحب سے عرض کیا کد حفرت آپ سے بیعت ہونے کو جی جاہتا ہے مگر دوشرطیں ہیں اول میہ کہ جھی خط و کتابت نہ کرون گا۔ دومری شرط میہ ہے کہ نذرانہ بھی نہ دول گاد کیلئے پیرے بھی ایس گفتگو کی ۔حضرت جاجی صاحب نے فر مایا جتنی شرطیں کروسب منظور ہیں۔

مولانا فیقل الحسن صاحب حضرت کے عاشق تصاور عشاق کے لئے ظاہری اوب کی ضروت نہیں رہتی ہے۔عارف روی ای کے متعلق فرماتے ہیں۔

> مُنْتَكُو عَمَاشَقَالَ وَرَكَالِاللهِ مِعَنَّ مِنْتَقَلِّ مِنْتَقَلِّ مِنْتَ مِنْ لَا اللهِ مِنْتَ مِنْ اللهِ م بالدب ترنیست زوکن درجهان بالدب ترنیست زوکن درنهان

شعرا ومحبوب کو خلا کم مشکر جھا کار۔ قاتل سفاک وغیرہ الفاظ ہے تعبیر کرتے ہیں کیا ہیہ ہے اولی ہے عاشق صادق ظاہرا سیجھ معاملہ کرے مگر بوقت ضرورت جان دینے والا اس کے سواکوئی ووسرا جہیں ہوتا۔ متنوی شریف میں ایک حکایت ہے کہ کوئی عاشق محبوب سے اپنا حال زبوں بیان کررہا تھا کہ میں نے تمہارے عشق میں مید مید کیا۔ اس پرمحبوب نے کہا کہ سب پچھ کیا مگر اصلی حق محبت کا ادانہ کیا لیعن جان نددی میڈن کریڈ عاشق گرااور کرتے ہی ختم ہو گیا۔

رندي

۱۹۹-فرمایا مولوی بقاء الله صاحب و کمان تون والے بیان کرتے تھے کدا یک تخص بظاہر رند سے جھڑت نے بطور جملے معتر ضفر مایا۔ رند کہتے ہیں آزاد کو لینی جو تخص کر فیات اور رسوم ہے آزاد ہو، عمارہ اور این مراوئیں ایسے لوگوں کو بوقی ملامت کی قررا پرواہ ہیں ہوتی باق شری احکام کی گامل طور پر بابندی اور بیروی کرتے ہیں۔ بہر حال وہ رند شرب برزگ جج کو چلے گرائی شان سے کندا سندی کہیں رقش کرنے گئے ہیں دف بجانے لگتے عام لوگ ان کو مخرا سمجھ تھے۔ ای والبانہ انداز میں مکہ معظمہ ذاوالله شرفا بہتے گئے گئے۔ مجد حرام کے ایس مردواز سے ہیں اور بعض درواز سے ایک کدان کے باہر سے ہی گئے بشریف پرنظر بر جاتی ہے۔ درواز سے بیل کدان کے باہر سے ہی گئے شریف پرنظر بر جاتی ہے۔ خرمعلم طواف قد وم کے لئے لئے بیل کدان کے باہر سے ہی گئے بر مطرف نے کہا دیکھودہ ہے خرمعلم طواف قد وم کے لئے لئے بیل جب درواز ہ کے قریب پہنچ تو مطوف نے کہا دیکھودہ ہے خرمعلم طواف قد وم کے لئے لئے بیل جب درواز ہ کے قریب پہنچ تو مطوف نے کہا دیکھودہ ہے تھے۔ اللہ ان کی نظر جسے بیل کو بار میں ان معظر کہ مہاد بار دیگر خدری بلائی تمنا ورک کو ہے دلبر بسیار جان معظر کہ مہاد بار دیگر خدری بلائی تمنا اورگر کرختم ہوئے۔

#### مذبهب وسياست

• 2- آج کل ہر شے کا دوشمیں ہیں۔ مذہبی وسیائی۔ چنانچیطف بھی دوشم کا ہے جلف مذہبی اسلامی حلف مذہبی حلف مذہبی حلامی اسلامی حلامی مناز روزہ وہ ہے جوا مدائی ہوتا ہے۔ مذہبی تماز روزہ وہ ہے جوا ملامی سے اوا کیا جائے اور سیائی نماز روزہ وہ ہے جوکھن خدا پر ست عوام کو قابو میں رکھنے کے لئے علامی سے اوا کیا جائے۔ اس زمانہ میں سیاست نام ہے مگر فریب اور خداع کا۔ اور لطف سے عام مجلسوں میں کیا جائے۔ اس زمانہ میں سیاست نام ہے مگر فریب اور خداع کا۔ اور لطف سے عام مجلسوں میں کیا جائے۔ اس زمانہ میں سیاست نام ہے مگر فریب اور خداع کا۔ اور لطف سے عام

ہے کہ ان حیاء موز طرکتوں کو گلات میں شار کیا جاتا ہے۔ تعجب تو اس کا ہے کہ خداع اور مکر کمروری کی مجبوری سے مونا جا ہے تھیں ان کمالات سے متصف محروری کی مجبوری سے مونا جا ہے تھا۔ لیکن اب تو برای طاقتور منطقتیں بھی ان کمالات سے متصف مونا اپنا طغرائے ابتیار مجھتی ہیں ان کی نظروں میں عہدو بیان کی کیچھ جھیھت نہیں صف وسوگندگی کوئی وقعت نہیں۔ کوئی وقعت نہیں۔

### زبردتن

اے-فرمایا جربی تعلیم کے سلسلہ میں مولوی عبدالگریم صاحب مستقلوی نے ایک حاتم کو گفتگو کر کے سائمت کردیا۔ اس پرانہوں نے کہا کہ تقریر میں تو مجھا کوسائمت کردیا لیکن قلم تو میرے ہاتھ ہے۔ اٹرکا گیا تدارک کرسکو گے۔

# آج كل رقى كامفهوم

۲۷-فرمایا آج کل براتی کا ایک نیامنہوم نکلا ہے کہ دوسروں کو بالکل صفحہ استی ہے نیست و بالود کر دیا جائے اس کا نام ونشان و نیا میں باقی شدر ہے ۔ کوئی قوم دوسری قوم کوموجود دیکھنا نہیں جا اس طالع کرتی کا مجمع مفہوم ہیں ہے کہ خود ممل کے میدان میں انتہائی جدوجہدا ورجیم سمی وکوشش میں طالع کرکے دوسری قوموں کوفناء کے کھا اسار دیں بلکہ مستح ترقی میں نے کہ خود برسرا قندار ہوکرضیف اقوام کی کافی ہے زائد رعایت و خبر مستح ترقی میں تو یہ میں داخل ہے کہ خود برسرا قندار ہوکرضیف اقوام کی کافی ہے زائد رعایت و خبر مستحری کی جائے۔

#### جدوجهد

۳۷-فرمایا انسان کا کام ہر ہے میں کوشش وسمی اور جدو جید کرنا ہے اگر خدانخو استہ نا کا می ہوتو صبر کرے اور ممل وکوشش کونہ چھوڑ ہے۔ ہم نتائ اور غایات کے ترتب کے مکلف اور ذیر دار نہیں بین ۔ ہمازا کام صرف اتنا ہے کہ شرقی ہدایات کے مطابق کوشش میں گئے رہیں خواو کامیا بی ہویا ناکامی ۔ مولا نافر ماتے ہیں ہے

روست دارد دوست این آشفتگی کوشش بهوده برازخفتگی

دیکھے اگر کوئی شخص بیماری میں ماہوی کی حالت تک پہنے جاتا ہے تب بھی اسکی دوا دارونہیں جمعور کی جاتا ہے تب بھی اسکی دوا دارونہیں جمعور کی جاتی ۔ بیماری رہتی ہے۔ بیمار داراوراعزہ آ مام سے نہیں بیٹھے۔ بیماری حال قوم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اسکی خیرخوابق اور ترقی کے اس سے نہیں بیٹھے۔ بیماری حال قوم کے ساتھ بھی ہونا چاہیے کہ اسکی خیرخوابق اور ترقی کے لئے اخیردم تک کوشش میں لگار مناچا ہے اور اگر کسی کوقوم سے اس قدر تعلق نہیں ہے تو وہ مجت قوم نہیں کہلا سکتا۔

نظم میں خط

میں۔ فرمایا ایک صاحب نے طریق باطن کی پریشانیوں سے متاثر ہو گرمثنوی شریف کی بحر میں منظوم خط مجھ کولکھا تھا میں نے جواب دیا مثنوی ہی کا بیشعر لکھ دیا جوسار سے خط کا جواب ہو گیا۔ دوست وار ددوست ایں آشفتگی کوشش ہے ہودہ بداز خفتگی

ا پی می کوشش میں لگارہے

20-فرمایا ایمی میں نے بیان کیا کہ انسان کوکوشش وسعی میں لگار ہنا جا ہے خواہ میجہ مرتب ہو یا نہیں ۔ اس پر محص کوایک واقعہ یادا یا۔ کے ۱۸۵ کے مشہور ہنگا مہ سے بچھ علیا علیحدہ بھی ہور ہے سے اور بیعی ہو گئے اور بیعی ہو گئے اور بیعی ہو گئے گوانجام کا ران کونا کا می ہوگی اسکے متعلق نا نوبتہ کے ایک شیعی مجہدنے مولا نامظفر حسن صاحب پر طعن کیا کہ محفل اس شورش سے کیا فائدہ ہوا۔ مولا نانے جواب میں سودا کا مقلعہ براجا

سودا قمار عشق میں شیریں ہے کوہکن بازی آگر چیہ پاند سکا سرتو کھو سکا
سمس منہ سے اپنے آپ کو کہنا ہے عشق باز اے روسیاہ تجھ سے قویہ بھی نہ ہوسکا
سمارے حضرت جاجی صاحب ہے بھی کئی نے اس قشم کا اعتراض کیا تھا تو حسب ذیل جواب
عنایت فرمایا تھا۔ یہ جواب صوفیا نہ ہے ہے۔

كمشق كل بماديدي جها كرد

تحربلبل حكايت بإصباركرو

که کارخیر بے روی دریا کرد کیہ بامن آنچیا کردائن آشنا کرد غلام ہمت آب ناز نینم من از بیگا نگال ہر گر نتالم مجاہد ہے کی بر کا ت

١٤٥- فرمايا شاه غلام رسول صاحب كانپورى جن كالقب رسول تمامشهور بياليى بركت تقى ك حالت بيداري عن رسول التدخلي التدعلية وسلم كي زيادت كراديية تصد سيدحسن صاحب رسول نما کوچھی بہی کمال حاصل تھا وہ بھی بیداری ہی میں حضورصلی الشعلیہ وسلم کی زیارت کرا دیتے تھے۔ مربیه بزرگ زیادت کرانے کے لئے دو ہزار روپیانقذ لیتے تھے جواس قدر روپیہ پیش کرتا تھا وہ ہی این دولت عظمیٰ ہے مشرف ہوتا تھا۔ کسی نے حضرت جاجی صاحب ہے اس کی دجہ پوچھی کیونکہ ا طاہرادین کا معاوضہ ہے۔ حفرت نے فرمایا کہ آسکی حقیقت سے کہ بیزیارت آبک فتم کا کشف ہے اور کشف کے لئے تصفیداور تزکیر کی ضرورت ہوتی ہے اور تصفیہ میں عادۃ مجاہدہ لازی ہے۔ اورفوری مجاہدہ کی ایک صورت رہی ہے کہ اتنی ہوی رقم صرف کی جائے جونفس پرگراں ہوسودہ دو ہزاررو ہے اس کے لیتے تھے کہ جاہرہ سے تصفیہ قلب و تکر کیفس اور اس سے کشف کی قابلیت پیدا ہوجائے ای وجہ سے وہ اس قم میں سے اپنے لئے ایک بھی نہیں رکھتے تھے۔ بلکہ مب فقراء و مساكين كوتشيم كرويا كرتے تھے۔ اور جفرت حاجي صاحب نے جويہ فرمايا كددو ہزاررويے لينے سے مقصود مجاہدہ کرانا تھا۔خودروپید مقصود نہ تھا اسکی تائیدائی واقعہ ہے ہوتی ہے وہ بھی حضرت ہی نے بیان فرمایا کیا گیا مرتبدان کی بوی نے کہا جھے بھی زیارت کرادو فرمایا اچھا دو ہزار دو سے لاؤ ۔ انہوں نے کہا کہ میرے ماس کہاں ہیں۔ پہلےتم مجھ کو دیدو پھر میں تم کو دیدوں گی۔ فرمایا نہیں اسين الى ياس سے دور كونك بيوى كى جوير كرده صورت مين اصل مقصود يغنى جامده كيے جوتاان کے دل پراس فتم کے دینے کا کچھ بھی اثر نہ ہوتا۔ اور جب مجاہدہ نہ ہوتا تو تصفیدا در اس ہے کشف كى قابليت بھى بيداند ہوتى اس لئے انكار كرديا۔ وہ پچارى بيصاف جواب س كر بہت مفهوم ہو كيل مجرفر مایا که اچهاهم تبهاری خاطرے ایک دوسری صورت دو بزار روپے کے قائم مقام کے دیتے بین تم نها دھو کرسری لگاؤ۔ ایسے کی رہے اور زبور پہنو بالکل دہمن ہیں جاؤ۔ وہ کہنے لگیں بیل بوڑھی ہو کرسیکام کیسے کروں اور دہمن کینے بنون آگر بیل ایسا کروں تو غارت ہو جاؤں فرض عورتوں کی عادت کے موافق آئے ہے آپ کو بہت کچھ برا بھلا کہا ۔ سید حسن صاحب نے فر بایا کہ اس کے سوا کوئی صورت نہیں اگر زیارت مقصود ہے تو ایسا بی کرو ورز ندتم جانو۔ شوق عجب چیز ہے مجبوراً وہمن بین کر بیفین ۔ اور سے باہر جا گران کے بھائی کو بلالا کے کدد مجھوتہاڑی بہن کو بڑھا ہے بین کیا خیط بین کر بیفین کے اور اور نہ کر بیفین کے اس انہوں نے رونا شروع کردیا ۔ جی کردوت روت ہے بوش ہوگئیں اگر اور نیارت کرا دی ۔ اس واقعہ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ رقم لینے سے مقصود صرف مجاہدہ تھا اور چونکہ بیوی بین مجاہدہ کی بیصورت نامکن تھی اس لئے ان سے رونے کا مجاہدہ کرایا۔

### استخاره كى حقيقت

22- فرمایا آیک بردرگ مولانا ابوالحن صاحب الکھنوی نقشندی ہے ہی شاہ غلام رسول صاحب ان ہے بیعت ہوئے کے لیے تشریف لے بھے چونکہ معزات نقشند میں معمول ہے کہ بیعت سے قبل استخارہ کرائے جی اس لئے انہوں نے بھی شاہ صاحب سے فرمایا کہ استخارہ کر لیجئے معزرت نے بطور جملہ معزر ضرفر مایا کہ استخارہ بیل ضروری چیز دورگعت نماز اور دعا کے استخارہ ہو باتی سونا اورخواب کا و بکھنا ہر گر شرط نہیں ۔ بیسب کچھ توام نے تصنیف کر دھا ہے بال بیمکن ہے کہ بعض او قات استخارہ کا ایر خواب کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاوے کیکن آسیس اشتراط بالکل نہیں ۔ کہ بعض او قات استخارہ کا ایر خواب کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاوے کیکن آسیس اشتراط بالکل نہیں ۔ غرض شاہ صاحب بیس کر ایھ گئے اور تھوڑی دیر میں والیس آسکر عرض کیا کہ دھٹرت استخارہ کر لیا نہوں نے فرمایا کہ استخارہ کے بیا ہو جا ہے کہ بیا ہ

 $l_i^*$ 

بزرگ کے ہاتھ گویا بک جاتا ہے ان کا ہوجاتا ہے وہ من وجہ اس کے مالک ہوجاتے ہیں وہ جو چاہیں تصرف کریں اسکو چون و جرا کاختی نہیں رہتا۔ اگر وہ کہیں کہ رات بھرجا گواور آ تکھیں پھوڑو تو ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ اگر وہ کہیں کہ ایک حد تک نہ کھاؤنہ ہو یا کہیں کہ کم گھاؤاور کم پیوتو یہی کرنا ہو گا۔ تو اے نفس کیا مرید ہو کراس ورجہ کی اطاعت و غلامی کرنا پڑے گی تو آزاوہ ہو کرغلام بنے کی کیا ضرورت نفس نے جواب ویا ہی سب پھے ہی مگر خدا تو ملے گا۔ یہ تعت تو الی ہے کہ اگر جان ویے پر بھی حاصل ہوتب بھی ارزاں اور بہت ارزاں ہے۔ میں نے فسس سے کہا کہ اچھا اگر خدا نہ مائو کیا ہوگا کہ ویکہ خدا تو ایس کے جا کہ چھا اگر خدا نہ مائو کیا ہوگا کہ ویکہ خدا تو ایس کے جواب ویا اگر خدا نہ مائو میر کی بد قتمتی ہوگی گران کو یہ تو معلوم ہوگا کہ فلال شخص نے اپنی طرف سے جماری جبتی اور تلاش کی تھی گر

جمینم بس که دانم ما مرویم که من نیز ازخریداران اویم نفس کی اس تقریر پرکوئی سوال نه ہوسکالبذا میں چلا آیا۔ابوالحسن صاحب نے فر مایا که آپ کا استخارہ مجیب رہااور بیعت کرلیا۔

### مبلغين كاحصه صرف تبليغ موناحا ہے

20 - فرمایا مبلغین کوصرف تبلیغ میں سرگرم رہنا جائے۔ ثمرات و نتان کے سے بالکل قبط نظر کرلیں جو کام اپنے کرنے کے جیں اور اختیاری ہیں وہ کئے جا کیں۔ ثمرات چونکہ اختیاری نہیں جی اور نہ انسان اس کا مکلف ہے اس لئے ان کی طرف بالکل توجہ نہ کرتا چاہئے اللہ تعالی فرمات ہیں مین اہتدی فلنفسہ و من ضل فانما یصل علیہا و ما انت علیہم ہو کیل کہ جو ہرایت اختیار کرتا ہے اسکا ضررو بی اٹھائے گا ہور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اسکا ضررو بی اٹھائے گا اور جو گمراہی اختیار کرتا ہے اسکا ضررو بی اٹھائے گا اور آ پا اے رسول اللہ علی و کیل کی ہدایت کے قدمہ دار نہیں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے انما انت نلہ یو عواللہ علی کل شی و کیل اے رسول اللہ علی میں میں میں میں اللہ علی میں سے ایک جگہ فرماتے ہیں لست علیہم بمصبطر یعنی انداز وتبلغ ہے اور حقیقی کارساز تو خدا ہی ہے ۔ ایک جگہ فرماتے ہیں لست علیہم بمصبطر یعنی

آپ خدائے عزوجل کی جانب سے ان پر مسلط نہیں کئے گئے جن کی طرف مبعوث ہوئے ہیں ان کو ضرور موری ہیں جا آپ کے اختیار میں صرف آس کی تہلی ہے آپ کے اختیار میں صرف آس کی تہلی ہے آپ کے اختیار میں صرف آس کی تہلی ہے کہ مید کام مقید ہیں اور میں مضرب آس تھی آبیات اورا حادیث بہت ہیں ۔ ان سب کا بھی مطلب ہے کہ بیٹائی آنسان کے قبضہ وقد رت میں نہیں برندانیان آن کا مکلف ہے انسان کوتو صرف کوشش کرنا جا ہے کہ بیٹائی انسان کوتو صرف کوشش کرنا جا ہے اور شرات کا معاملہ جدا کے سپر دکرو بنا جا ہے۔

# صبح ٩ المج جعد التمبر ١٩٣٨ء كموواء كموو

# مكان كى وسعت

9-فرمایا حدیث شریف میں آیا ہے النسوم فی شلخة المصراة والدار والفرس او کسمال قال صلی الله علیه وسلم بشراح حدیث نے شوم فی الداری ایک تغییر می کی ہے کہ مکان شک ہو۔ ضرورتوں کے لئے گائی نہ ہو تھک مکان سے واقعی بہت تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں وسعت مکان کی دعا بھی آئی ہے چنا نچارشاد ہے ' السلم و سعنسی فی داوی ''یعنی اے اہلہ می وسعنسی فی داوی ''یعنی اے اہلہ می وسعنسی فی داوی ''یعنی اے اہلہ می وسعنسی فی داوی ''یعنی اے اہلہ می وسعنت و بھی دوری ہے۔

## نمائش وتناسب

۸۰-فرمایا عمارات میں اکثر بعض چیزیں بلاضرورت نمائش یا تناسب کے لئے بن جاتی ہیں اور بے جااسراف ہوتا ہے ای لئے میراول جدید تغییر کرانے سے گھیرا تا ہے۔

## حركات كي ناموزونيت

ا۸- فرمایا میں نامناسب ترکت و شکون اور غیر موزون افعال و اقوال پر روک ٹوک کرتا ہوں جسوش جن باتوں ہے سے کو تکلیف ہو۔ان پر دارو کیر کرتا ہوں گر کچھالوگ ایسے بھی ہیں جن کو میرے ظرز عمل سے تعجب ہوتا ہے کیونگہ نیان کو وہ اعمال ناموزوں معلوم ہوتے ہیں اور ندوہ ایسے امورے کے تکلیف محسول کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جن کا ادراک باطل یا ضعیف اور احساس بحروج کمزور ہوتا ہے وہ ناشاکت حرکات سے بہت کم متاثر ہوتے ہیں ۔ گرایسے لوگوں، سے دوسروں کو بہت اڈیٹ ہوتی ہے۔

# ضعف کی وجہ ہے مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانے کا محل نہیں رہا

مراہ بیندا خباب گواور بھی مدو کرنا جا بہتا ہوں جھڑت نے فرمایا اب بین ضعف کی وجہ ہے کی کے ہمراہ بیندا خباب گواور بھی مدو کرنا جا بہتا ہوں جھڑت نے فرمایا اب بین ضعف کی وجہ ہے کی کے ساتھ گھانے کا محمل نہیں ہوں۔ پہلے مہمانوں کے ساتھ گھانا کھایا کرتا تھا۔ لیکن اب بیہ معمول ترک کردیا ہے ساتھ کھانے کے سینے نہیں بھڑتا یا زیادہ گھانا پڑتا ہے کیونکہ جلیس یا جلساء کی رعایت کرتا پڑتی ہے۔ اس لئے ساتھ گھانے سے معذوری ہے ۔ اس سلم بین فرمایا کہ معارف کے ساتھ کھانا کھا تا ہوں ۔ چونکہ اپنے آئی ہے۔ والوں گھروں سے ساتھ کھانا کھا تا ہوں ۔ چونکہ اپنے آئی ہے۔ ویکوں گھروں میں ساتھ کھانا کھا تا ہوں ۔ چونکہ اپنے آئی ہے۔ ایک سلم کوئوں ہوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں ۔ چونکہ اپنے آئی ہے۔ بھی جانا اور جھتا اس سے تکلفی ہوتی ہوتی ہوتی نہیں ہوتی نہوت کی بائیری شاتھ دینا ضری طور پران کی رعایت کی جاتی ہے اس لئے اس ساتھ میں معاملہ نہیں گیا جاتا فطری طور پران کی رعایت کی جاتی ہے اس لئے اب اسکام خمل نہیں۔

# اسراف كي حقيقت

۱۹۳۰ ایک صاحب نے کہا کہ بعض مرتبہ آئی آنہ بیر برف لینا پڑتا ہے۔ گر کیا کروں عادت کی وجہ ہے اس امراف کو برداشت کرتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا جس کوعادت ہوا س کو آنہ میر برف خرید تا امراف نہیں بلکہ اسکی ضروریات زندگی میں داخل ہے۔

### خانقاه ابدادييكا كنوال

۸۴ - فرمایا خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے کئویں کا پائی پہلے اس قدر شور تھا کہ وضو کے لوٹوں کو اونی لگ جایا کرتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے محص اسپے فضل و کرم سے بلاکسی ظاہری سبب کے بالکل



شیری کردیا ہے اب شوریت کا بیجے بھی انز تھیں۔ اس سلسلہ میں فرمایا دیو بند میں ایک جیب کنوال ہے۔ اس کے ایک طرف کے پانی ہے بالکل ہے۔ اور دوریری طرف کے پانی ہے بالکل تنہیں گلتی ۔ اس کے ایک طرف کے پانی ہے بالکل تنہیں گلتی ۔ بعض کنو میں ایسے بھی سنے میں آئے بین کہ ایک طرف کا بانی کھاری اور ایک کھاری اور ایک طرف کا بانی کھاری اور ایک کھاری کھار

#### مسلمانول کی بے استقلالی

۸۵- فرمایا مسلمان اپنی قوت سے کام نیس لیتے۔ استقلال اور جم کرکوئی کام نیس کرتے۔
جہت جلد پر مردہ اور بدول ہوجائے ہیں اس کے اس کی تجریکات غیر مسل اور ان کے اسمال اور ان کے اسمال اور ان کے اسمال اور ان کے اسمال اور میں میں ہیں اس کی تجریکات غیر مسل اور ان کے اسمال اور میں کی ایمان کی مروری کی وجہ ہے ہے۔ جستی دین میں کی ایمان کی مروری کی وجہ ہے ہے۔ جستی دین میں کی جون اس تدر میں دوجا نیت وایمان سے بیدا ہوتی ہون اس تدر دل بیدا ہوتی ۔ دل میں مطلوب طاقت صرف روجا نیت وایمان سے بیدا ہوتی ہے اور دل کی طاقت ہی کانام دلیری اور شجاعت ہے۔

## صفائی معاملات دین کالیک ایم جزوہے

#### بإبندى معامليه

۸۷۷ فرمایاانسان کوچا ہے معاملہ کے وقت تواہیے آب کوزیادہ پابتد ند کرے بداور بہت قبود وشروط گوقیول ند کرے آزاور ہے ہاں جب عمل کا وقت آ ہے تو جتناممکن ہومقید ہے اور بہتر سے بہتر طور پڑکام کر لے۔ ہر ہات کی رعایت رکھے۔

#### این رضا کو بروں کی رضا پر قربان کردے

۸۸-فرمایا حدیث شریف میں ہے کہ جھزت رسول مقبول صلی التہ علیہ وسلم نے حضرت جاہر
رضی اللہ علیہ وسلم کا رید معاملہ است کیلئے تعلیم ہے کہ معاملہ اس طرح کرنا جاہنے تاکہ راحت
صلی اللہ علیہ وسلم کا رید معاملہ است کیلئے تعلیم ہے کہ معاملہ اس طرح کرنا جاہئے تاکہ راحت
نصیب ہو ۔ حضرت جاہر رضی اللہ عن ہرگز وام لینے کے مشاق وخوا ہش مند نہ تھے۔ مرحضور سلی
اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک کوائی خوا ہش پرتر نیج وی ۔ حضرات محالیہ رضی اللہ عنہ ہرگز وام ایست کے مشاق وخوا ہش مند نہ تھے۔ مرحضور سلی
عادت تھی کہ جضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کوائی تمام خوا ہمتوں پرتر جیج و بیتہ تھے۔ جس حالت میں
عادت تھی کہ جضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کوائی تمام خوا ہمتوں پرتر جیج و بیتہ تھے۔ جس حالت میں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے یہ حضرات ای جالت میں راضی رہتے تھے۔

راضی بیون میں ای میں جس میں بون آپراضی میری وہی خوش ہے جو آپ کی خوشی ہے۔ معاملات میں صحابیہ کرام علیم ارضوان کی بے تنگلفی

۱۹۸-فرمایا حضورصلی الله علید و بلم نے صحابی بیم الرضوان کوبالکل بے تکلف کر دکھا تھا۔ برخی مرح مدود کے اندرر بے ہوئے اپ معاملہ اور رائے ہیں آ زاد تھا۔ کوئی بیم دب کر معاملہ اور رائے ہیں آ زاد تھا۔ کوئی بیم دب کر معاملہ اور رائے ہیں آ زاد تھا۔ کوئی بیمی دب کر معاملہ تیں ہیں کہ تاریخ ہیں ہیں ایک مرتبہ ایک الفداری حجابی بین کے مزاج ہیں کہی قدر خوش طبعی تھی۔ آیک بیمی بیات بیت بیت کر کوئول کو بنساز ہے تھے۔ حضور صلی الله علیہ و ملم نے مزاجا ان کے پہلو میں آیک بیمی بیت کری کوئوں نے کہا کہ بین ایک بیمی بیت کری کوئوں نے کہا کہ بین ایک انتقام کوں گا۔ حضور صلی الله علیہ و ملم نے دست مبالاک بین جمید دی ۔ انہوں نے کوئوں کی بیرائی انتقام کوں گا۔ حضور صلی الله علیہ و ملم نے دین کرا بینا بیرائین اور بین بر بعد ہول ( یعنی آ ب بھی بیرائین الفرائی جو بیت ہوئے کہا کہ بین بیرائین اور بین اور بین میری کیا میرائو یہ تھودوں الفرائی کے بوسے دیے۔ گا اور برض کیا میرائو یہ تھودوں تھا۔ ( یعنی میری کیا بیرائیوں مبالاک کو بوسے دیے۔ گا اور برض کیا میرائو یہ تھودوں تھا۔ ( یعنی میری کیا بیرائو یہ تھودوں تھا۔ ( یعنی میری کیا بیرائیوں کا الله علیہ و سے مانقام لیے کا و سوسے بھی دل میں لاتا ہو۔ بیرائی میری کیا بیال بیری کر میں جنور صلی الله علیہ و سلم سے انقام لیک کا وسے بھی دل میں لاتا ہو۔ بیرائی میری کیا بیال جو کی کر میں جنور صلی الله علیہ و سلم سے بیاں کے اقد میں کے جو سے گا و سوسے بھی دل میں لاتا ہو۔ بیرائی میری کیا بیال جو کی کر میں جنور صلی الله علیہ و سلم کے بہلو کے اقد میں کے جو سے گا

معادت خاصل کرلوں کو یکھنے آگر معاملات میں صحابیہ ہم الرضوان کو آٹرادی ندہوتی تو وہ پیلفظ کیہ انقام لول گا گیسے زبان پرلا سکتے تھے۔ گوانہوں نے اسکو پہلو ہوی ہی کا حیلہ بنایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تو محتاج بیان ہی نہیں کہ کس طرح بے تکلف ان کے مطالبہ پرانقام دیے کو تیار ہوگئے۔ مسبحان اللّٰہ

#### اسلام اخلاق نبوی ہے بھیلا ہے

90- فرمایا حضرت مولا نامجر قاسم صاحب فرمایا کرتے بتھے کہ اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریما نہ سے بھیلا ہے نہ کہ ششیر سے اور اگر بغرض محال تسلیم بھی کرلیا جائے کہ اسلام شمشیر سے اخلاق کریما نہ سے بھیلا ہے نہ کہ ششیر سے اور اگر بغرض محال تسلیم بھی کرلیا جائے کہ ان شمشیر دنوں برکس نے شمشیر اٹھائی تھی (بعید بہی جواب بعض انگر برمصنفین نے بھی ویا ہے وقعم ما قبل سے

ا سلام کوجو کہتے ہیں پھیلا ہر در تیج ہے کہتیں کہ پھیلی خدا کی ہر در موت ااجامع

## صحابه كرام عليم الرضوان كى بيلكفى اوراحترام

9 فرمایا صحابہ میں الرضوان حضور ملی الله علیہ میں المحرور انتہائی ہے تکلفی کے ادب بھی صحابہ میں محابہ میں الرضوان کے اور واحر اس کی حالت و کھے کر بدرائے قائم کی تھی کہ تعظیم و کر یم کی ابد حالت میں نے کہی کہی کہی کہی کہی تعظیم الرضوان کی محب بڑے ہے بوجہ باوشوان کی بہت کی قصوصیات شار کرائی تھیں مجملہ ان سے بیھی کہا تھا الا یہ حدون المنظو المدہ بعنی صنور سلی بہت کی قصوصیات شار کرائی تھیں مجملہ ان سے بیھی کہا تھا لا یہ حدون المنظو المدہ بعنی صنور سلی الله علیہ والم کی جانب میں کہا تھا لا یہ حدون المنظو المدہ بعنی صنور سلی الله علیہ والم کی جانب میں کہا تھا الا یہ حدون المنظو المدہ بعنی صنور سلی الله علیہ والم کی جانب میں کہا تھا ہوگئے ہیں دائی سلسلہ میں فر مایا کہی نے ایک سحابہ رضی الله علیہ والم کی جانب میں کہا تھا ہوگئی کہ مرکز کی الله محت و جرائے نہیں ہوئی گوروئے مبارک نظر جما کردیکھیں کہی نظر بھر کرد یکھا ہو بھی ہم کو بھی بیہ محت و جرائے نہیں ہوئی گوروئے مبارک نظر جما کردیکھیں ای لطیف مضمون کو اللہ حال نے خوب با ندھا ہے

بخدا كه رهكم آيد زرد دجيتم روش خوو كه نظر در ليغ باشد تجتيل لطف روي

IAP

حضرت شاہ بوعلی قلندرصا حبّ فرماتے ہیں۔ غیرت ازجیتم برم روئے تو دیدن ندہم ان حضرات کا تو حال ریتھا گران صحالی گامقام تھا۔

#### فلندر كاصطلاحي معني

97- آیک صاحب نے قائدر کے اصطلاحی معنی اوریافت کئے۔ حضرت نے فرمایا قلندر اصطلاح نمی بین اس کو کینے ہیں جواعمال ظاہرہ میں تو تقلیل کرتا ہوئینی فرائض واجبات اور سنتوں کے علاوہ فل نمیاز بقل روز ورج وغیرہ کا تریا دہ اجتماع نہ کرتا ہو۔ اور اصلاح باطن اوراعمال قلب شین انہا کی وشعف رکھتا ہو۔ باتی آئ کی جوشہور ہے کہ قلندروہ ہے جو چہارا پروکا صفایا کرائے بالکل افواور غلط ہے۔ بدوین جاہلوں گی من گھڑت ہے۔ اس غلاظ شہرت کی وجہ اوراک میں بالکل افواور غلط ہے۔ بدوین جاہلوں گی من گھڑت ہے۔ اس غلاظ شہرت کی وجہ اوراک بہلے بالرکت قلندروں کو بھی اس نمیونہ کا خیال کرتے ہوں کے استعقر اللہ و حضرت شرف اللہ میں قلندر بورے عالم اور بنی شرف اللہ میں قلندر

#### ملامتیہ کون لوگ ہوتے ہیں

۹۳ - ایک صاحب نے بو جیما کہ ظامتیہ کون لوگ جیں فرمایا طامتیہ وہ لوگ جیں کہ اہتمام تو

سباعیال کا کرتے جی قلندرون کی طور تھیل آئیں کرتے لیکن اخفاء کے ساتھ کرتے جی اظہار

سے اخر از کرتے جی اس اضطلاح کولوگوں نے بگاڑر کھا ہے۔ پھٹے جی کہ طامیتہ وہ جی جوعلی

الاعلان کبائرو صغائر کا ارتکاب کریں اور امر بالمعروف و نبی عن المنظر کی پرواہ نہ کریں ۔ ایک صاحب نے بوچھا کیا طامتہ فرائض و واجبات کا بھی اخفاء کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں ایسا اخفاء تو جا کر میں جوائر کی میں مرف ایسا خفاء تو جا کر میں جوامور شغائر اسلامیہ سے جی ان کا اخفاء تو ایمان کے اخفاء کے برابر ہے۔ یہ کی حرام ہے وہ بھی حرام ہے وہ بھی جوام سے ان کا اخفاء کرتے ہیں۔ قلندر میں اور طامتی میں صرف انتافر تی ہے وہ بھی جوام ہے کہ وہ نوافل کا اخفاء کرتے ہیں۔ قلندر میں اور طامتی میں صرف انتافر تی ہے کہ وہ نوافل کا زیادہ انتخاب کرتے ہیں۔ قلندر میں اور طامتی میں صرف انتافر تی ہے کہ وہ نوافل کا زیادہ اجتمام ہی تیس گرتا اور بیا بیتنام تو کرتا ہے گر چھپا اگر۔

# لعدنماز جمعه ١٦ ستمبر ١٩٣٨ وككفنؤ

ظرافت شهيد اورخواجه عزيز الحن مجذوب كے كلام كى تعريف

> بعد عصر جمعه ۱۱ ستمبر ۱۹۳۸ء مکان مولانا عبدالباری صاحب ندوی لکھنو

> > حضورصلي الله عليه وسلم كي نيابت

99 - فرما یا حضورصلی الله علیه وسلم کا نائب کابل و هخص ہوسکتا ہے

جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل تشبہ ہو ( کو کیفیت بیں فرق عظیم ہوگا)

معاملات میں صفائی اور حیقظ ہو۔ اتباع کے لیے احتساب اور دارو گیر ہو۔ معاشرت سادہ اور پاکیزہ ہوگلوق پر شفقت ہو۔اگرین ہیں تو وہ نائب کامل نہ ہوگا۔

#### ترك ونيا

### ہرد بن کام میں شیخ ہے استصواب کرنا جائے

عا - سید مقبول حسین صاحب و میل بگرانی نے دریافت کیا کدا کرکوئی شخص مرید ہوجائے تو بلا اجازت شیخ وعظ و تصبحت اورامامت وغیرہ کرسکتا ہے یا نئیس ۔ حضرت نے فرمایا جوشخص کمی سے بیعت ہوجائے اس کی مثال اس مریفش جیسی ہے جوابیخ آپ کوسی طبیب کے سپر دکر دے اور دہ اس کا علاج اسپے ہاتھ میں لے لے تو جس طرح مریف کو ضروری ہے کہ اپنے خور دونوش وغیرہ کے تمام حالات میں طبیب کی رائے لے اور جس طرح ہریفن کو ضروری ہے کہ اپنے خور دونوش و غیرہ کونی نیا گام نہ کرے بیااوقات بیہ ہوتا ہے کہ آیک گام بظاہر سخسن اور نامور بہ بعلوم ہوتا ہے بگروہ مریض آگور انا وہ کھے گران مریض آگور انا وہ کھے گران کے مناسب بین ہوتا۔ اس کوشال سے یوں بچھے کہ آئیک مریض آگور انا وہ کھے گران کے مناسب بین ہوتا کہ اس مفید بچھتا ہے اور زمانہ صحت میں ان کے مفید ہونے کا تجر بذکر چکا ہے تو جسے اس مریض کو بلامشورہ تجر بذکر چکا ہے تو جسے اس مریض کو بلامشورہ شخص کا کہ اس مذکر نا جا ہے ہے ہے ایس جو تھی کی کے وہ رہر میت نہ ہودہ جس باتوں کو سخس بھتا ہوائ ہوائی کہ اس منابی کے مفید بچھتا ہوا ستعمال کرے اور جس طرح مریض کو اعتبار ہے کہ جس غذا وغیرہ کو اس بینے لئے مفید بچھتا ہوا ستعمال کرے اور جس طرح مریض کو علاق شروع کرنے کے بغیرا ہے مفید بچھتا ہوا ستعمال کرے اور جس طرح مریض کو علاق شروع کرنے کے بغیرا ہے معالی کی دائے کے فلاف کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اصول علاج ہے ۔ ای ظرح مریف مونے کے بعد اُنے کے مفید بھتے کی دائے کے فلاف کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اصول علاج ہے ۔ ای ظرح مریف ہونے کے بعد اُنے کی دائے کے فلاف کرنا یا اس سے دائے نہ لینا فلاف اصول علاج ہے ۔ ای طریق ہے ۔

# بعد مغرب شب شنبه ۱۲ ستمبر ۱۹۳۸ء مکان مولانا عبدالباری صاحب ندوی کفشوی

### ترقى كالشجح راسته

تکسی گاؤں میں ایک محض تاڑ کے درخت پر چڑھ گیا۔ جب اوپر پہنچا اورز میں پرنظر پڑی تو بہت نیکی اور دور معلوم ہوئی خو دائر نے کی ہمت شہوئی ۔ شور میانا شروع کر دیا کہ مجھے اتارہ و لوگ جمع ہو گئے اورمشورہ کرنے گئے کہ کس طرح ا تارین اخیر میں گاؤں کے عقل مندجن کو بوجھ بھیکو تسكيته تنفط بلائع بيكة ويكية كمرفزمان بالكه كه ليك مضبوط سارسالا وّاوراوير بجينك دوبه چنانجيميل ارشادی گئی۔ پھرآپ نے اس شخص کو بلندآ واز ہے خطاب فرمایا کناس کواپنی کمریس اچھی طرح با ندھلو۔ بچارے نے جگم کی بجا آ وری کی اس کے بعد آپ نے تھم دیا کہ چند آ دی مل کراس کو تھیجنے لیں۔ چنانچہ وہ تھینچا گیااورز مین پرگر کرمر گیا۔لوگوں نے بوجے بھکروسا حب سے عرض کیا کہ حضور وه توملک عدم چنج گیا فرمایا ہم کیا کریں اس کی قسمت ورنہ ہم نے توسینکٹروں آ دمیوں کواس تلا بیر ے کویں سے نکالا ہے اور ایک بھی نہیں مراتو جیسے اس مدعی عقل نے تاثر ہے اتار نے کو کنو کیں ے تکا لئے برجیول کیاا ہے ہی لیڈرسلمانوں کی ترقی کودیگر قوم کی ترقی پر قیاس کررہے ہیں لیکن ۔ اگرمسلمان نے غیرمسلم کا طریقہ اختیار کیا تواورگڑھے میں گڑے گااور دی ہی بھی کھو بیٹھے گا۔ بال غیرمسلم ان طریقه ہے ترقی اختیار کرسکے گا۔ جیسا کہ یقین سیجئے مسلمانوں کی ترتی اور فلاح رضائے اللي كنساته واست بي بغير رضائ اللي برتم كالرقي تنزل براور رضائ اللي كاجسول اسلام بي کی بابندی پر موقوف ہے۔ ہر شخص کو جائے کہ حتی الام کان احکام شرعیہ کی ظاہراً و باطنا یابندی کرے ے خدائے عزوجال کے سائمنے کریہ وزادی کرے میگر گزائے ۔اس طرزعمل سے انشاء اللہ تعالی بہت جلیہ مسلمانوں کی طالب روباصلاح ہونے لگے گی اور پھرتر تی مطلوب تک پینچناد شوار شد ہے گا۔

شدنبہ کا ستمبر ۱۹۳۸ء مکان مولوی محمد حسن صاحب ما لک انوار المطالع مولوی سخ لکھنؤ آج کل علم فضل کے معنی 19-فرنایا آج کل جم کوزرابولئے کا طبقہ ہوجائے اور دوجا رتقریریں کردے وہی عالم اجل اور فاضل بے بدل بلک علامہ زبال اور فہامہ دوران ہوجاتا ہے دیکھے فلال صاحب کولوگ علامہ کہتے ہیں جالانکہ سے خص کا فلال تصنیف شاہد عدل ہے ۔ ہیں نے جو بھے کہ کہائی پرائی کی فلال تصنیف شاہد عدل ہے ۔ اس میں کھائے ہر مقلد بلکہ بدویت ہے ۔ ہیں نے جو بھے کہ کہائی پرائی کی فلال تصنیف شاہد عدل ہے ۔ اس میں کھائے ہوئے گئے مشرب وطب کا ہوائی نجامت ہوجائے گ تو حدد کا اعزاف کر سے اور نیک اجمال بجالائے خواہ کئی مشرب وطب کا ہوائی نجامت ہوجائے گ خواہ رسالان کو مانے کا اور اسکی نجامت ہوجائے گ خواہ رسالان کو مانے یا نہ مانے گئے نوش نے ایک جگہ کہا ہے کہ بیرا خیال ہما کہ اسلام جیسا کا بل فواہ رسالان کو مانے یا نہ مانے گاندھی نے ایک جگہ کہا ہے کہ بیرا خیال ہما کہ اسلام جیسا کا بل فواہ رسالان کی نظر نہ ہوگیا کہ خوات کو صرف اپنے ہی ہیں مخصر بچھتا ہوگیاں میں میں کہ اسلام تک فواہ ایک ہوگیا کہ واقعی اسلام تک فطر مذہب نہیں ایس کے اصول الیسے ہیں کہ ان پڑھی کرنے ہے ہوئے تا بھی ہوگیا کہ ۔ اسلام تک فطر مذہب نہیں ایس کے اصول الیسے ہیں کہ ان پڑھی کرنے نے ہوئے تا بھی ہوگیا ہے۔ مشرب پر رہتے ہوئے تا بھی ہوگیا ہے۔

## آج کل کے غیرمقلدین سے شکایت ہے

مناه المرايا بين من ايك جديبان كيا تفاقية بم على الاطلاق غير مقلدين كوبرائيس كتبيبين كتبيبين المرايا بين المرايا بين المرايا بين المرايات عيل المرايات المر

کا نگریس میں دوشم کے علماء شال ہیں

ا ۱۰ - فرمایا کا گلرلین میں ایسے لوگ جن کوعوام الناس علماء کہتے ہیں۔ دونتم کے ہیں ایک فتم کے تو وہ ہیں کہ قریراور ضمون نگاری کی وجہ سے مخصوص طبقہ میں مقبول ومشہور ہیں مگر شریعت کے عالم نیس ۔ چونکہ میرلوگ عالم نہیں اس لیے ان سے مسائل وغیرہ کے معاملہ میں زیادہ شکا بیت بھی نہیں کی جانکتی۔ دوسری مشم کے وہ لوگ ہیں جودا قع میں پڑھے لکھے اور یا قاعدہ عالم ہیں مگر فنا فی الکانگرلیں ہوکر عدو وشرعیہ ہے متجاوز ہو گئے ہیں ۔انگریزوں کے بغض کی دجہ ہے کانگرلیس کے ساتھ باہمہ وجوہ موافقت کرتے ہیں اور صدود و قیود کی بھی رعایت نہیں کرتے ۔ حالا نکہ حدیث تَرْرِيف مِن بِهُ الحبب حبيبك هونا ما عسى ان يكون بِعيضك هونا ما عسي ان یہ نکسون حبیبک یومیا "العنی مجت اور عداومت دونوں اعتدال ہے ہوتا جائے ممکن ہے حالات بلٹا کھا نمیں ۔ ووست وشمن بن جا نمی اور دشمن دوست ہوجا نمیں ہے دوسری شم کے لوگ صاف صاف کہتے ہیں کدا گر انگریز ہندوستان سے نکل جائیں گے تو تمام عالم کو سکون و آ رام نصیب ہوگا ۔ اس کئے ہم کو اسکی جان توڑ کر کوشش کرنا جائے خواہ ہندوئیتان اور ہندوستانی مسلمانون کا بمان برباد ہوجائے ہی ای سلسلہ میں فرمایا بعض اہل علم سکتے ہیں کہ ہم کا نگرلیس کی شرکت آس وجہ ہے کرنے ہیں کہ کانگریس برمسلمانوں کا قبضہ اورغلیہ ہوجائے۔ آگرواقعی بہی مقصود ہے تو اس مقصود کا حصول مسلم میں زیاوہ آسان ہے۔ کیونکہ مسلم لیگ والے اتباع کے لئے آبادہ ہیں۔ چنانچہ لیگ کے بڑے بڑے ارکان نے مجھے لکھا ہے کہ ہم حضرات علماء کی رائے کی اتباع کے لئے تیار ہیں اور کا تگر کی تو خودا پنا تا بع بنانے کی کوشش کرتے ہیں ان برغلبہ یانا مشکل ہے۔ اب تو بی صورت ہے کہ لیگ میں شرکت کر کے اس کواسینے قبضہ میں لا تھی اور نا کارہ لوگوں کو نگال با ہر کریں ۔ اس سلسلم میں فرمایا کہ ہندو ہر گز انگریزوں کو ہندوستان ہے نکالنانہیں جا ہے ۔ ان کا ''نفع انگریزوں کے قیام ہی میں ہے۔ان کا منتاء تو یہ ہے کیہ انگریزوں کی گلزائی اور ثفاظت میں '' دفتری و قانونی قدرت حاصل کرے عکومت کریں۔

تحريك كاانجام

۱۰۴-فرمایا معلوم نیش کدان تحریکات کا انجام کیا ہوگا۔ گر بھے کو ابھی امید ہے کہ انشاء اللہ خیر عظیم کاظہور ہونے والا ہے۔ میں ابھی تک مایوس نیس ہوں۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنات

کااس وقت کا مقولہ جبکہ وہ اور شیاطین آسان پر جائے تھے تو ان پر ستارے نوٹ نوٹ کر گڑتے مَصْفِقُلُ فِرِمَاتُ مِينُ وَإِنَّا لَاسْتَرِي الشَّرِ الدِيد يَمِن فِي الْأَرْضِ أَمَ الرَّادِيهِم وبهم "العِن ہم نہیں جائے کہ اس نے انتظام ہے کیاظہور پذیر ہو گا اس سے اہل زمین کو ضرر کنچے گایا اللہ تعالی ان کونفع پہنچانا جاہتے ہیں ۔ بالکل ای طرح ان تحریکات میں بھی دونوں احمال ہیں گو جنات کا بیہ مقوله کل خیر میں تر ود کا تھا اور میر الحل نثر میں تر دوگا ہے گرمیرا خیال وہی ہے جومیں پہلے بیان کر چکا" ہوں میری ولی تینا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حکومت عادلہ مسلمہ قائم فرمادے اور میں اس کوایی. آ تھےوں ہے دیکھاوں۔ میں نے عادلہ کی قیداس واسطے لگا کی کے سلطنت مسلمہ تو بحمہ ہ نعالیٰ آج کل بھی متعدد بھی ہے۔ مگر عادل نہیں بلکہ سب کی جالت بے راہی کی ہے۔ امور شرعید کی پابندی نہیں موجودہ مسلم سلطنون میں نجد یوں کی سلطنت غنیمت مجھی جاتی تھی ۔مسلمانوں کوان سے بہت توقعات تفس کونک ده وعوی کرتے ہیں کہ ہم قران وحدیث پر عامل ہیں۔ مگرانہوں نے الین لٹیا ڈیونی ہے کہ حدا کی بناہ عیسا تیوں کو مجاز کی سرزمین مقدیں میں داخل کرلیا۔ اور ایک طویل مدت کے لئے ان کوٹھنکہ دیدیا ہے اس معود نے اور پیرسب کی دور ہے گیا گیا ہے۔ تر گول ك زمانه من بهي اليانه موا حالاً تكهوه بجارے قرآن وحديث بركل كرنے كے مدى بھي من نہ تھے۔ اس مُصْلِدِ کے نجام کی یقینی طور پر تو خبر نہیں مگر آٹاراور حالات حاضرہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عرب کے بدویوں کے ایمان کا بخت خطرہ ہے کیونکہ عرب پہلے ہی ایک مفلس قوم ہے خصوصاً اعراب (بدوی) نو حدورجہ مفلوک الحال اور تنگیرست بین اور آج کل تو ان کے افلاس میں اور اصًا فيہ ہو گيا كيونك وہ پہلے تجاج كوادنث كرائير پردے دے كر پچھ كما ليتے تھے۔اب موٹروں نے اس سلسلہ کو بھی قریب الختم کردیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بردا آرام ہے بردی راجت ہے بیدخیال نہیں كرتے كرا رام دراحت صرف مسافروں كو ہے اور پيجار ہے سارے اعراب تباہ بر باد ہور ہے ہيں میزخاک آرام ہے کے معدود ہے چندتو راحت حاصل کریں اور لاکھوں خاک میں مل جا تھی تو اب اندازه سيجئ كدايسے غلس افراد جن كو بيپ بھركھانے كؤبيں ملنا ہوستر ڈھا تكئے كو كيٹر اميسرنبيس آتا ہو جب عیسائٹیوں جیسی سرمانیہ دار جماعت ان میں پہنچ جائے گی آن کوٹو کرر کھے گی ان سے مزدوری

كرائے گی اوران ہے بڑھ كريہ كەخدانخواستدان كو پچھرقم كالا کچ دے كراپيغېشن كی ترغیب دیں گے تو اسوفت ان کا کیا حشر ہوگا۔ سب کومعلوم ہوسکتا ہے جصوصاً اس حالت میں کدان عیسائیوں کی عادت ہے کہ اجنبی ملک میں پہنچ کر پہلے تو تجارت شروع کرتے ہیں پھر یا در یوں کے ذرابعہ سے نصرا نیت کی اشاعت کرتے ہیں تو ان کاعرب میں جانا بطاہر سخت خطر نا ک ہے۔ الله تغالي رحم فرمائ خصوص آج كل فقروفا فيه اور افلاس وتنك ديني كي وجهر ہے بكترت ارتبراد مور ہا ہے۔ مولوی حبیب احمد صاحب کیزانوی نے خوب بات کی گیآج کل کامسلمان خوف ہے متائز تہیں ہونا مگر طمع ہے متاثر ہو جاتا ہے۔

#### خودكروه راعلاج نبيت

١٠١٠ - فرمایا سلطنت وقت نے مندووں کو بہت بڑھایا چڑھایا تھا۔ ای کا بیجانظر آر ہا ہے تعجب بیہ ہے کہ اس کا بچھ تدارک جھی نہیں کرتے۔ ندمعلوم کس ہے ہے منتظر ہیں۔

#### حضرت كاتفقه

۱۰۴۳ فرمایا اُ یک مرتبه حضرت مولا ناخلیل احمرصا جب نے فرمایا کرتر مذی میں بدحدیث ہے من يغلب اثنا عنشو الفاعن قلة " (لين معزيت رسول مقبول على الله عليه وسلم ين فرمايا ي كه باره بزارمسلماً نوب كالشكر قلت تعداد كي وجد بي شمنون كي مقابله مين مغلوب نه موكا ١١) این کا مطلب مجھ میں نہیں آیا حالانگہ تابت ہے کہ بارہ ہزار کیا اہرہ ہزار سے کہیں زائد تعداد کے الشكر تنكست كھا گئے ۔ جعرت مولا تا كى بركت ہے ميرے ذہن ميں فورا جواب آ گيا۔ ميں نے عرض كبيا كه حديث شريف كالمضمون بإلكل بإغبار بحضورصلي الله عليه وسلم في عسن قبللة فرمايا ہے کہ قلت کی دجہ سے مغلوب نہ ہوگا۔عن علقہ نہیں فر مایا کہ کئی اورسب ہے بھی مغلوب نہ ہوگا لبنداجهان بأره بزار بآباره بزارے زائد کے لئکرشکست کھا تھے اس کی مجد قلت نبین بلکہ کوئی وہ بری علت ہوگی۔ چنانچہاس کی تائید کتب عدیث و تاریخ ہے بھی ہوتی ہے بلکہ قرآن شریف میں بھی مسلمانون كاغزوه جنين عن اولا مغلوب مونا بالتضريح بذكور ہے۔ حالا تكييغز ووجنين ميں مسلمان

بارہ بزار سے لیکن پر بھی اولا مغلوب ہو گئے اور اسکی وجہ قلت نہیں تھی بلکۃ ایک قلبی مرض لیمنی خود پہندی و بین خود پہندی و بجب تھا جہ کا ذکر قرآن ن شریف میں ہے۔ ولفظ دسصسر کے الله فی مواطن کشیرة ویدوم حدین اذا عجب کے کئو تکم الیمنی میں تعالی نے بہت سے مقامات پر تہاری مدوفر مائی اور غرزوہ جنین میں بھی جب تم این کثرت پر نازاں ہے ''

حاصل بیرے کے مسلمانوں کوغزوہ نین میں بجب وغرور پیدا ہوگیا تھا کہ ہم است زائد ہیں ۔ ای بجب کی بجہ سے شکست ہوئی ۔ اور جب اس گناہ سے تو برک اور معانی ما تک کی توای میدان میں بیر بیر بر بریت خوردہ لیکٹر اسلام عالب آ گیا۔ جس گاؤ کراس آ بت کریم میں ہے۔ شم انول اللّه میں بیر بریم میں ہے۔ شم انول اللّه میں بید بین شکست کے بعداللّه میں بند باللہ وعلی المومنین وانول جنودالم قروها "لینی شکست کے بعداللّه تعالی دسوله وعلی المؤمنین وانول جنودالم قروها "لینی شکست کے بعدالله تعالی نے رسول مقبول صلی الله علیہ وسلم اور سلمانوں پراپی خاص تسلی نازل فرمائی اور قلوب کی تعوی سے نام نازل فرمائی اور قلوب کی تعوی سے نام نازل فرمائی اور قلوب کی اتفویت کے لئے فرشتوں کا لئکر بھیجا جونظر نہیں آ تا تھا ہوا

### آج کل مادیت پرتن کا غلبہ ہے

لیست ہو گئے تنے اور ان کی سطوت وشوکت ٹوٹ گئے تھی ۔ نواب غور کیجئے کیا یہ نصریت مادی ترقی کا متیجی باایمان داخلاص کی براکت تھی۔ اس سلسلہ میں فرمایا اللہ تعالیٰ کی ایک ایک ایک بھی فوج ہے لیعنی فرشتے۔جس کونہ گھوڑوں کی حاجت ہوتی ہے نہ اسلحہ کی ضرورت بندرسد کی محتاج ہوتی ہے نہ کمک كى منتظر الله تعالى جب جائة بين إس فوج ظفر موج كود رييد مسلما نوك كانفرت فرماكر ظفر مندی کا تاج ان کے سریر رکھ دیتے ہیں اور اس فوج کے ذریعہ سے نفرت اب بھی ہوتی ہے اور بہت مرتبال کاظہور ہوا ہے۔ اُبھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا کہ لاکھ سے زیادہ تعداد میں ہندوؤں نے ضلع اعظم کر مصیب شخص بھرمسلمانوں پر صلہ کردیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس نا کہانی معرک میں مسلمانوں کوخاطر خواہ کامیابی عطافر مائی تھی۔بعض لوگوں نے بیان کمیا کہ مقالب کے وقت جہاں، تك نظرجاتي تقى سنريوش ملى مسلمان بى نظراً تے تھے يہ سب بوش لوگ عالبًا فرشتے تھے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل وکرم سے ملائکہ کی جماعت کواپنے خاص بندوں کی حفاظت کے لئے بھیجا اور ان کوصرف گفار پر ظاہر کر دیا مسلمانوں ہے بیشیدہ رکھا تا گذوہ بوری ہمت ہے جدوجہد کو جاری ر میں اور ان کی شان تو کل میں کی شرآنے یائے اور پھر آخرے میں اجر جزیل حاصل کریں ای سلسليش فرمايانزول المائكه كامرارتقوى يرب چنانچدار ثناويان تنصيبروا وتتقواوياتو كم من فورهم هبذا يتمدد كم ربكم بحمشة الاف من الملتكة مسومين "ولين ال مسلمانوا گرتم کفار کے مقابلہ میں استقلال ہے گام لو گے اور متق ہے رہو گے اور وہتم پرایک دم تُوْٹ پڑیں کے تو تمہارا پرورد گارتمہاری امداد پانچ ہزار خاص وضح کے فرشتوں ہے فرمائے گا''۔۔۔ا جائع) آج کل نوگوں نے تفویٰ کو بے کارسمجھ رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ تفویٰ اور فتح میں کیا مناسبت؟ حالاً مَلَهُ مناسبت بالكُلُّ ظاہر ہے كہ تقوىٰ كى وجہ ہے آسانی تھرت شامل جال ہوتی ہے۔ جووا عد ذراجه كامياني كالب ااجامع

ونیا کی ترقی ہے بہت تعلق ہے

١٠١- فرمايا اس زمانه کونوتعليم يا فته لوگ کتے ہيں که دين کوظا ہري ترتی ہے کيا تعلق ہے گويا با

الفاظ دیگردین کی پابندی کو دنیاوی تر قیات میں حاکل سمجھتے ہیں۔ان لوگوں کی اس بے سرویا بات ر بھے کو میدواقعہ یا وا جاتا ہے کہ ایک طبیب نے بادشاہ کو امراض چٹم کے لئے گف یا میں مہندی لگانے كو بتلايا اس يرخواجه مراصاحب سے ميرند جو كاراورنا قداندا زيس بولے كئے جناب تحكيم صاحب كف بإاورجيتم مين كياتعلق ب عليب نے فورا مندور جواب ديا كدكف يا اورجيتم میں وہی تعلق ہے جو خصیتین اور واڑھی میں ہے بعنی بیتو تھے بھی تنکیم بلکہ مشاہرہ ہے کہ اگر نصیے نکال دے جائیں تو داڑھی نہیں نکلی ہے اور اس تعلق کوتو تھلی آئیموں اینے ہی وات میں و کیورہا ہے تو کف پاوچتم کے علق پر کیوں اعتراض و تعب ہے۔ تو جیسے خواجہ سراصا حب کی سمجھ میں گف یا وجثم كاتعلق نبين أيافقا ايساى مارے جداياتعليم يافتہ نوجوانوں كى تمجھ ميں دين ادرتر في كاتعلق مجرین نہیں تا ۔ (حالا نکہ بیعلق اس تعلق سے بہت زیادہ ظاہر ہے صدیوں تک مسلمانوں نے ہی نہیں بلکہ کفار نے بھی مشاہدہ کیا ہے کہ دین کی پابندی نے مسلمانوں پر ہرفتم کی ترقیات کے وروازے کھول ویتے تھے۔ اوھرمسلمانوں نے دین کی بابندی چھوڑ ناشروع کردی اوھرتر تی نے مسلمانوں کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اوا جامع ﴾ان لوگوں کا نبی دستور ہے کہ جو بات ان کی مجھ میں نہیں آتی فورا اس کا اٹکار کردیتے ہیں صرف ظاہراور مادہ پران کی نظر ہے باطن اور روحانیت سے بالکل غافل ہیں کسی نے خوب کہا ہے ۔۔

عقل دراساب ی دارونظر عشق ی گویدمسبب رانگر

ماديت يربهروسه

عند ان ان کوغور کرنا جائے کہ جھٹرت موگ علیہ السلام کے پاس کونسالا و کشکراورسازوسا مان تھا اور کامیابی کا رازای بیس پوشیدہ جانتے ہیں ان کوغور کرنا جائے کہ جھٹرت موگ علیہ السلام کے پاس کونسالا و کشکراورسازوسا مان تھا اور فرعوں جیسے متنکبروعظیم الشان باوشاہ کے پاس کس شے کی کی تھی ۔ کیکن جھٹرت ہوگ علیہ السلام کارساز حقیقی پرتوکل کر کے اس کے ارشاد کے باتحت فرعوں سے مقابلہ کرنے جاتے ہیں اور اپ سے ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ میں اور ان کو بھٹرت ہارون علیہ السلام کو لے لیتے ہیں اور ان کو بھی اس خیال سے ساتھ

لیتے ہیں کہ وہ نصبے البیان ہیں اچھی شستہ تقریر کریں ہے۔ اور میری تائید و تقد الق کریں گے۔

کیونکہ تائید سے ول بڑھتا ہے۔ چنا نچا اللہ تعالی نے حضرت موی علیہ البلام کا قول تقل فر مایا ہے

' فار سله معنی ر دایصد قدی ان ان اختاف ان پیکذبون ( یعنی موی علیہ البلام نے عرض کیا کہ
اے اللہ حضرت ہارون علیہ البلام کو بھی میرا مدوگار بنا کرمیر سے ہمراہ کردیجے اور رسالت و سے
ویسے تاکہ وہ اوقت ضرورت میری تائید و قصد بق کریں کیونکہ مجھ کوفرعون و غیرہ سے کا اس بات کا
اندیشہ ہے کہ بچھ کو جیٹلا کیں ۱۲ جا مع۔ حضرت مولی علیہ البلام نے جان کے خطرہ کی وجہ سے
معزت ہارون علیہ البلام کو ساتھ تیں لیا تھا بلکہ ساتھ لینے کی وجہ سے کی گرخون اور اسکی جماعت کی
معزت ہارون علیہ البلام کو ساتھ تیں لیا تھا بلکہ ساتھ لینے کی وجہ سے کی کوفرعون اور اسکی جماعت کی
معزت ہارون علیہ البلام کو ساتھ تیں اور ازادہ میں گرور کی پیدائیس ہوتی ہے خود میری بھی آئی حالت
سے دل برحتا ہے جو صلا میں گرہ تا میں گرور کی پیدائیس ہوتی ہے خود میری بھی آئی حالت
ہے کہا گرمجلس میں کوئی میری تائید کرتار ہتا ہے تو طبیعت شکفت دہتی ہے ورنہ پڑمردگی جھاجاتی ہے
دل میں موجاتا ہے اور مضامین کی آئد بند ہوجاتی ہے عارف روی فرماتے ہیں ۔

بايتنا انتماومن البعكما الغلبون (يعني الصموي وبارون عليهم السلام بمتم ووتون كواكك خاص

شوکت عطا کرتے ہیں جس سے تم پران لوگوں کو دسترس نہ ہوگی ہمارے معجزے لے کرجاؤ تم

گرېزادان طالب اندو يک ملول از رسالت با زي ما ندرسول

194

دونوں اور تمہارے بیروی غالب ہوں گے )۔اب غور شیخے کہ حضرت موکی علیہ السلام میں بیقوت وشیاعت رہمت وجراکت میں طوت وشوکت کس مادی سامان کی وجہ سے بیٹی ۔ان کے پاس توپ و تفائل نہ تھی ۔ ہوائی جہاز اور تباہ کن گیس نہ تھے۔ مید قوت صرف حقانیت اور تعلق مع اللہ کی تھی سے تقویل بجا آدری احکام خداوندگی کا تمرہ تھا۔

تقوي كاغلبه

١٠٨- فرمايا فريخون نے بچوميوں أور كا ہنوں كى پيشن گوئيوں پر اعتاد كر كے نوز ائتيد ولڑ كوں كوثل كرانا شروع كرديا تفا كه مذكولي بجه يج كا اور يه سلطنت مناه موكي تكرالله تعالى في اين قدرت کا ملہ سے حصرت موی طلبہ السلام کو فرعون ہی کے گھر بہتیا دیا اور انسکی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں ان کی مجبت ڈال دی چنانجید حضرت آسید ہی کی سفارش ہے قبل ہونے سے چی گئے۔ اور مازو نعمت میں فرعون کے بینے کی طرح پرورش یا کی فرعون کے متعنی ہوکر رہے۔ پھر جوان ہوکرائی قبطی کے مرجانے پرجس کے تنبیرا ایک گھونسا مارا تھا فرعون کے قانونی مواحدہ سے بیچنے کے لیے مدین تشریف کے مجتے وہاں حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہو کی اور ان کی بیٹی سے تکارج ہوا وہاں ہے والیسی برگوہ طور پہنچ کے اور رسالت و نبوت عطام و کی مصر پہنچے اور فرعون کی سلطنت کو تباہ وبربادكيا فرعون كى تدابيرلزكول كيقل وغيره سب بكارثابت بوئيس جب الله تغالى في حيامه تقا كرموي عليه السلام كے باتھوں سے فرعونی حكومت تناہی كے سامان بم ہول تو فرعون كى ظاہرى قو تیں کیا کام کرنگتی تقین ای طرح تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کافضل شامل حال ہوتا ہے اور سب مادی و طاغوتی طاقتیں حق تعالی کے سامنے پاش باش ہوجاتی ہیں تقوی کی وجہ سے ہر تھم کی فلاح بندہ کو نصیب ہوتی ہے ای سلسلہ میں فرمایا قوت کی اصل روح تعلق مع اللہ بی ہے۔ ویکھے اگر صلع کا کلئر کسی کا حامی وید دگار ہوتو وہ کس قدر ہے خوف اور جری ہوجا تا ہے اور اگر کمشتر سے بھی تعلق ہوتو توت میں بھی دوسہ چندا ضافہ ہوجاتا ہے گورٹر وائسرائے اور بادشاہ کے تعلقات کوای پر قیاس کر ليجيئه اورجس كاتعلق رب العلمين أتكم الحاسمين سلطان السلاطين سيمواسكي طافت كاكياا ندازه مو

سکتا ہے اب صرف میہ بات رہ گئی کہ تعلق مع اللہ کیسے حاصل ہو۔ سنتے تعلق مع اللہ تعالی کے ظاہری وباطنی احکام پراخلاص کے ساتھ عمل کرتے ہے حاصل ہوتا ہے۔

## مسلمانوں میں گاندھی ہے بہتر لیڈرموجود ہیں

ا المرایا ایک صاحب نے جھ سے دریافت کیا تھا کہ کیا مسلمانوں میں کوئی گا تھی جیسا سیاستدال مد برنیس کرمسلمان اس کی پیروی کریں میں نے کہا بیتو کوئی مشکل بات رخھی جس کو دریافت کرنے کی حاجت ہوتی اگر آپ ذراجی فکر سے گام لیتے تو سوال ہی کی ضرورت نہ بڑتی فریق میں میں البقین بلکہ میں البقین ہے کہ مسلمانوں میں البقین براووں کی تعداد میں صرف گا تدھی میں براووں کی تعداد میں صرف گا تدھی میں بیتی بلکہ اس سے کہیں ذا تدموجود میں کیکن اگر مسلمان ان کی بیروی نہ کریں ان کی ہوایات کوشلیم نہ کریں ان کی ہوایات کوشلیم نہ کریں آئی کیا خطا ہے بیتو مقتد ہوں کی قلطی ہے۔

افہوں ہے کہ سلمانوں کے دل بین بھی ایک غیر سلم کی اس قدر مطلب ہے کہ تمام عالم بیں ان کوکوئی سلمان اس کا ہم بلہ نظر نہیں آتا۔ ایک تقد صورت سلمان کا مضمون بیں نے خوداخبار بین اس کو بین برا حاہے۔ کہ اگر نبوت ختم نہ ہوتی تو گا عرفی ہی ہوتا استعفر اللہ بھی انتہا ہی ہے اس کفر پروری کی ان ہزرگ کے زرد یک نبوت ایک ایک ارزان اور بے وقت چز ہے کہ اس بین اللہ اور انکی صفات طائکہ کتب مرسل خشر ہفتر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا شرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا شرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا شرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا شرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا مشرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا مشرط نبیل ہر نہ خشر ، ورزخ ، جنت کی شے پر ایمان لانا بیل کا راز ان نہوت ، ویکن اللہ ما حب نے آیک کتاب بیل کلما کہ انبیاء کی کا میا بی کا راز ان کے استعلال میں صفیر ہے جس کی زندہ فظر گا نوجی موجود ہے ۔ مؤلف صاحب نے بیل کلما کہ ایمان کا روزان کی کردہ ان کی تربیل کردہ ان کی تربیل کردہ ان کی تربیل کردہ ان کی تربیل کی تربیل کی تربیل کی کردہ نہا ہے تا اس مقام کود میکھنے کے بعد یہ کھی تھی نہیں رکھنا جا بیل آن ہوں نے جواب رسالت کی ایمی تعریف و تو جس میں ہیں تیل کو ایک میں نہیں نہیں تربیل کے کردہ ان کی کردہ ان کی کردہ کی میں نہیل کی تربیل کردہ کر کی کہ دوران کی کردہ کردہ کی کہ کی تربیل کی کردہ کی کہ خود ہوگئے ہوئی ہے کھواتھا کہ اس مقدمون کا ردہ ان کئی کردہ کی میں اہل مطبع ہوئی ہے کھواتھا کہ اس مقدمون کا ردہ ان کئی کردہ کی میں اہل مطبع ہوئی ہے کھواتھا کہ اس مقدمون کا ردہ ان کئی کردہ کی کہ دور ہے کیا مؤلف صاحب میں اہل مطبع ہوئی ہے کہ کہ میں مقدر نہا ہوت کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کھواتھا کہ اس مقدمون کا ردہ کا گئی دوران کی کہ دوران کی کردہ کی کہ دوران کا کردہ کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ دوران کی کہ کرن کی کہ دوران کی کہ دوران کی کردہ کی کہ دوران کی کہ دی کردہ کی کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کہ دوران کی کردہ کی کر

صرف مطبع کولکھ کراس فریضہ رجوع ہے سبکدوش ہوگئے جوان کے ڈسٹر عاعا کد ہوتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ اگر وہ مطبع شاکع نہیں کرتا ہے تو سمی اور ذریعہ سے شاکع کریں کیا اظہار علقی کا ذریعے صرف وہی مطبع ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا کہ فلاں درین گاہ کے شیخ النفسیر بیعت ہوتا جا ہے ہیں میں نے لکھ دیا کہ جب تک آپ اپنی غلط اور خلاف شرع تفسیر سے رجوع نہیں کریں گئے میں آپ کی خدمت نہیں كرسكا \_انہوں نے لکھا كراكر لفع رجوع بى پرموقوف ہے تو میں رجوع كرتا ہوں اس پر میں نے لكها كداس كالتوبية مطلب بهواكه التنشير كوحق بجصته بوسئة باميدنفع رجوع كرتابول حالانكدوه تفسیراغلاط واباطمیل پرشتمل ہے۔اس ہےرجوع واجب ہےخواہ اورکوئی لفع ہویا ندہو۔اس کے جواب میں آج خط آیا ہے کہ میں رجوع کا مسودہ بھیجا ہوں آپ اصلاح بھی فرماوی اورجس طرح مناسب ہو چھپوا کرشائع بھی فرما دیں میں نے مسودہ میں چنداصطلاحات کردی ہیں۔مثلاً انہوں نے لکھا تھا کہ مجھ سے دانستہ نسیر میں غلطیاں ہوگئی ہیں میں نے اس کو کاٹ کرلکھ دیا ہے کہ وه غلطیاں ال زینج کی صحبت کا امر ہے اور ان کا پیکھنا کہ چیوا کرشائع کردو مجھ کونا کوار ہوا۔ اس کا جواب میں نے لکھا ہے جھے کو چھیوانے کی کیا ضرورت ہے۔ آپ بی کی مصلحت ہے آپ بی انقاع جائبتے میں آپ خود چھیوا کرشائع سیجئے یانہ سیجئے انہوں نے ایک خط میں سیجی لکھا تھا کہ میں نے اپنی تغییری غلطیاں معلوم کر کے استارہ کے لئے اس کی اشاعت وطباعت بند کروی ہے۔ میں نے اس کے جواب میں لکھا کہ بیاق آئندہ کا تدارک ہوا۔اور جو گذشتہ اشاعت سے نقصال کی جیکا اور پینچ رہا ہے اس کی تلانی بجراعلان رجوع کے اور سی طریقہ سے نیس ہوسکتی۔ میں ان کی ہمت کی واددیتا ہون کہ رجوع پرآ مادہ ہو سمتے جب طلب صادق ہوتی ہے تو یکی حالت ہوتی ہے۔ (اس فتم کا ایک ملفوظ بچھلے صفحات میں بھی گزر چکا ہے تمر چونکہ اس میں بعض فوائد زیادہ تھے اس لئے یہاں بھی نقل کرنے کی سعادت حاصل کی گئی۔ان مفسرصاحب نے اس رجوع کوشائع فرمادیا ہے۔

العامع \_

#### قرآن پاک میں اجتہاد

۱۱۰-فرمایا فلال مفسرصاحب نے تفسیر میں بہت گر برد کرر کھی ہے۔ چنانچہ پارہ دوم کی آبت ''وان ار دقسم ان تست و صعوا او لا دکم '' سے استباط کیا ہے کہ باہر کے آدمیوں کو بلا کرنہر کھدوا نا جائز ہے ویکھ لیجئے کیا لطیف استباط ہے۔ اگر اس فتم کے اجتہاد واستنباط جائز ہوں تو دین سے امن ہی اٹھ جائے (اس سلسلہ میں حضرت کارسالہ التقصیر فی النفسیر قابل دیدہے ۱۲)

### تبليغ اسلام صوفيانه رنگ ميں

الا- فرمایا میں اپنی جانب ہے خاص اہتمام کرتا ہوں کہ میرے قول سے تعل ہے کئی کوگرانی و نا گواری نه ہو۔ایک من رسیدہ ہندوقریب ہی زبانہ میں تقانیہ بھون آیا تقااس نے بعض تصوف کے مسائل دریافت کے میں نے جوابات دیے بہت مخطوط ہوا۔اطمینان طاہر کیا۔اس کے بعدین نے اس سے کہا کہ یہ توجواب کا درجہ اور علمی محقیق بھی اور چونکہ آپ نے سیسلسلہ چھیڑا ہے اس لے میرا فرض ہے کہ میں جواب سے ہر پہلو کی تکیل کردوں۔ اگر آ ہے پیسلسلہ نہ چھیڑتے تو میں ازخوداس کی ابتدا نہیں کرتا خیر ملمی تحقیق تو آ ب نے من کی اب پیاور سمجھ کیجئے کہ جس طرح ہر مقصود کے حصول کے لئے پھھٹرا نظاموتی ہیں ای طرح ان حقائق کے حصول کے لئے اسلام شرط ہے۔ اس سلسلہ بیں فرمایا ایک مرتبہ جلال آباد میں وعظ ہوا وہاں کے ایک ہندور کیس جن کو فاری واتی کا بھی وغوی تھی اوران کے چندانگریزی وان مہمان بھی وعظ میں شریک تھے۔ سب کے سب بہت خوش ہوئے۔اس کے بعد ذکر و محل کی تعلیم کے متعلق ان رئیس صاحب کے چند خطوط آئے میں نے خیال کیا کہ اب ان سے صاف ہات کرنا مناسب ہے چنا تیجہ صاف لکھ دیا کہ ہم گوجوتھوف پہنچا ہے اسکے لئے اسلام شرط ہے۔ بغیراسلام کے تفع نہیں ہوسکتا۔ اس کے برین کا کو کی خطابیں آیااورسلسلہ بمیشہ کے لئے ختم ہو گیا۔ میں نے بیمصلحت ان دونوں واقعوں میںصوفیا نہ رنگ میں اسلام کی تبلیغ کی تا کدو حشت نه ہو۔

## بعض ہندووں میں بھی سلیم الطبع ہوتے ہیں

۱۱۲ - فرمایا بعض بهندو بھی بہت دانش منداور ہو شیار ہوتے ہیں مگر چونکہ کو فق ایز دی شامل حال نہیں ہوتی اس لئے والش مندی اور ہوشیاری کچھاکا منہیں آتی اور اسلام جیسی رولت ہے محروم رہ جاتے ہیں ایک مرتبہ تھانہ مجون ہے لکھنؤ جار ہاتھا۔ میں تھانہ بھون کے اسٹیشن پرجس گاڑی میں سوار ہور ما تقا اس گاڑی ہے آیک طالب علم جومیری ملا قات کے لئے آئے تھے اعیش پر ارتے ہے ان ہے وہیں ملاقات ہوئی اور ظاہر کیا کہ میں کیون آتیا ہوں میں نے کہا اگرتم سہار نیور تک چل سکوتوراستہ میں تفصیلی اور طویل بلاقات ہوشکتی ہے۔ورنہ میں تو اس گاڑی ہے جار ہاہون وہ فوراً تیار ہو گئے لیکن تکٹ نہ مل سکا وہ میرے مشورے سے گارڈ کواطلاع کر کے ریل میں سوار <u>ہو گئے۔ انگلے اسٹیش نا نویند مرکک ہوائے گئے گارڈ نے نا نویند سے سہار نیورتک کا ککٹ ہوا دیا۔او</u> ركها چونكهم فريب آدى بواس لي تفائد جمون سے نافوت كاكرايد معاف انہول في آكريد قصہ مجھ ہے افغال گیا میں نے کہا کہتم اس دھو کہ میں نیآتا بلکہتم اتن ہی قیمت کا مکٹ ای لائن کے کسی الثيش \_ فل يدكر بهارٌ دينا تا كرمحصول ادا بوجائے \_ اور آخرت كا كوئى مطالبہ تمارے ذمه ماتى نه رے \_ كيونكه بدگا إلى كارو كى نبين ب كدوه معاف كر كيك \_ گاڑى تمينى كى ب قارة كے خلاف. منصب معاف کرنے ہے کرانیہ معاف تہیں ہوا اور کن العبد ای طرح باتی ہے۔ انہوں نے کہا بهبت احجها مین اس قیمت کا نگت لے کر جا ک کردوں گامیری اور طالب علم کی اس گفتنگوکو چند ہندو غور ہے من رہے تھے جب گفتگوختم ہوگئ توالیک سجیدہ ہندو کہنے لگا کہ میں آپ ہے اپنی ایک كوتاي بيان كريّا عايبتا بهول وه بيركه جب ان طالب علم نے ريكها تھا كه اتنا كرا بيد معاف ہو كيا تو ميل خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا غریب کا جھلا ہو گیا۔ مگر آپ کے بیان سے معلوم ہوا کہ وہ خوشی ہے ایمانی كي هي \_اورسراسرنفس كا وهو كه تقاريين \_نه اسكى سلامت فيم اور حق گو كى كى تعريف ميس چند كلمات تحرير دل جو كى كى اور بات ختم ہوگئ اور ميں اينے رفقاء ہے مختلف باتيں كرنے لگا ان مندوون میں ایک بوڑ ھا شخص بھی تھا وہ اینے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ علوم نہیں ان لوگوں کی معمولی باتوں

میں بھی ایک خاص کشش ہے۔ ایک ہندو نے جواب دیا کہ میکی باتوں میں ایس ہی کشش ہوتی ہے۔ بیگفتگومیں نے خودنہیں سی - بلکہ میر سے ساتھیوں نے مجھ سے بیان کی ۔خیرتھوڑی دریے بعدوی پہلا ہندومیری طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا کہ میں بچھ یو چھسکتا ہوں میں نے کہاشوق ہے بوجهة الرمعلوم موكا بنادول كاورنه عذر كرول كااسكه بعد جمله معتر ضد كطور يرفر مايا اورميرا يك معمول ہے کہ اگر مجھے جواب معلوم ہوتا ہے تو سائل کو بتا دیتا ہوں ورند کہد دیتا ہوں کہ مجھ کومعلوم نہیں کسی اور ہے دریافت کرلیا جائے۔ خیراس ہندونے دریافت کیا کہ آیک سلمان کوئی نیک کام كرتا ہے۔ اور وہى أيك غير مسلم بھى كرتا ہے اور دونوں ميں باہم ہر باب ميں تساوى ہے صرف فرق يبي ہے كما يك مسلمان ہے اور دوسراغير مسلم توان دونوں كواجر وثواب برابر ملے كايا نہيں آس سوال كاجواب بالكل ظاہر تھا كرا عمال خير يراجروتواب ملنے كواللہ تعالى في ايمان كے ساتھ مشروط فرِما يا ہے اور کفر کو مانع بے تو جب تک تر طاکا وجود نہ ہوا ور مانع مرتفع نہ ہوا جروثو اب بھی نہیں ملے گا۔ لهذا كفاراعمال خيرير اجرونواب ملت كم متحق ندمول مل محد حويد جواب ظاير تفاليكن من في سارا بوجه سائل بی محریر دکھنا جاہا اور دوسرے طریق سے جواب دیا۔ میں نے کہا اس کا جواب تو آب کوخودمعلوم ہے اس حالت میں آپ کی دانش مندی سے بعید ہے کہ جس سوال گا جواب معلوم ہو پھراس کا جواب دریا ہت کیا جائے اس پراس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں اس سوال کا جواب جا میا ہوں میں نے کہا کہ جواب کے مبادی اور مقدمات آب کے ذہان میں ہیں اوران کے لئے نتیجہ لازم ہے جب مبادی ذیمن میں ہیں توجواب بھی آئے کے ذہمان میں ے۔ اور آپ کومعلوم ہے۔ رین کراس نے کہا کہ آپ کومیہ کیے معلوم ہوا کہ مبادی ومقد مات ميرے ذين ميں بيں۔ ميں نے كہا ذراصبر سيح ميں اجھى آپ سے ال مقدمات كا افرار كرائے ليها بول يستنط آپ جائے ہيں كدونيا ميں غدا بيب مختلف ہيں۔ ندسب حق ہيں اور ندسب باطل اوراس پرتمام نداہب کا اتفاق ہے۔ ندہب حق انگ ہی ہوسکتا ہے۔ باقق سب باطل ۔اور سے جمی ظاہر ہے کہ ہر مذہب والے کوگ اپنے ہی مذہب کوحق اور سچا سمجھتے ہیں اپنے مذہب کے علاوہ دوسر کے اندا ہب کوغلط اور باطل بتاتے ہیں اب بتاہیے کیا ہیا مورآ پ کے ذہمن میں جیں ہانہیں

کے ہے اور اس کے خلاف کرنے والامثل باغی سلطنت کے ہے۔ آپ کورٹ کیم ہے یانہیں۔اس نے کہا یہ بھی واجب التسلیم ہے میں نے کہا اب میں تھے کیے کہ ایک شخص بہت بڑا فلسفی اور عالم ہے تمام كمالات سے آراستداور پرتئم كے فضائل سے متصف ہے ۔ مگر باوشاہ وقت كى انتہائى مخالفت كرتاب بروفت علم بغاوت بلندر كمتاب بجرانفاق وفت سدوه كرفتار بوجاتا باوشاه وفت علم بغاوت بلندر کھتا ہے پھرا تفاق وفت ہے وہ گرفتار ہوجا تا ہے اور بادشاہ اس کے لئے بھائسی کی سخت سزا تبجو میز کرتا ہے اس کا مال جا شدا دصبط کرتا ہے وہ اپنے کمالات کی وجہ ہے جس انعام واکرام کا مستخل تقااس ہے محروم رکھتا ہے تواب اس وقت اگرکو کی شخص کیے کہ ایسے ہنر مندوبا كمال فخض كيساتها ليي بخت سزاؤل كاروار كهناعدل والصاف بين كوسول دوراور كللاجوا عظم ہے تو آپ ہی سب سے پہلے جواب ویے کے لئے تیار ہوجا کیں سے کہ گؤید ہوے ہوئے كمالات كا حامل ہے۔ تكر چونكه اسكا جرم بہت ہى تقلين ہے كيہ بادشاہ وفت كى بغاوت كى تتى ۔ اس کتے اب اس کے کمالات کی گوڑی نہیں اٹھتی ہے اور میرعماب شاہی کاسز اوار ہے اس کے ساتھ جو میچھ کیا جا رہا ہے وہ سراسرعدل والصاف ہے۔اب فرمانے نے جواب سیجے ہوگا یانہیں۔اس تقریر كون كروه بالكل خامون ہو گيا كيونكہ جواب معلوم ہو گيا كہ غيرمسلم ( كافر) رب العالمين كا باغي ہاں گئے اسکا کوئی ممل خبراللہ تعالی کے زویک معتبر تہیں اس کا جرم کفر بغیر تو بہ سے قابل عفونین وہ کئی قتم کے اجرو افواب کا مستحق نہیں۔ غرض تقریر اندکور بالا کے بعد میں نے کہا کہ کیس الیک صورت میں كما ب جواب جانے ہیں سوال كرنے كا بجز اسكے بچھ نتيج نبيں كريں آپ كوكا فركهوں مرجھ کو اسلامی تہذیب اسکی اجازت نہیں دیتی ہے کہ میں کو بلاضرورت کا فرکبوں۔اس نے کہا ہاں واقعی میں بھی کہلوانا جا بتا تھا اورا لیے مندے کا فرینے میں جھی حظ آتا ہے۔ میں نے کہا کریہ آب کاحس ظن اور کمال شرافت ہے لیکن میری دیجی تنبذیب کامقتصیٰ وہی ہے جسے میں نے عرض كيا الل ك بغدائ من ميراية لوجها مل بية بتاديا كمقانه جون ميراوطن بهاس في كها كه مين آريد اج كے جلسول ميں تقان بھون ميں آتار متا موں اب كى باراكر آنا بوالو آپ كى

خدمت بین ضرورحاضر موں گا مگراب تک تو آیانہیں اور نیآ کندہ آنے کی امید۔

مسلمانون كوايخ كفركي دولت كايبتنبين

ساا۔ فرمایا آج کل لوگوں کو اپنے گھر کی دولت کی قدر شیس ہوتی اور دوسروں کے سامنے وست سوال دراز کرنے اور بھیک ما تکتے ہے عار نہیں کرتے مولا نافر ماتے ہیں۔

یک سید پرناک تر ابر فرق سر تو ہمی جو تی لب نال در بدر تابزانوے میان قعر آب ورعطش وزجوع سنستی خراب

و العنی روٹیوں ہے لبریز ہوا تو کراتو ہریز رکھا ہوا ہے گرتم در بدر کلو ہے ما تگتے پھرتے ہواور کھٹوں تک پائی جراہوا ہے اور پھڑ بھی پیاس پیاس کا شور میار کھا ہے اور بھوک پیاس ہے مرے جاتے ہیں جاتے ہو' ابی طرح آئے کل مسلمان انگریز وں اور ہندوؤں کے تہذیب و تعدن پر مٹے جاتے ہیں اور اس تہذیب کو جو هیفة تعذیب ہے حاصل کرنا جا ہے ہیں اسلامی تہذیب و اخلاق ہے جو سر اور اس تہذیب کو جو هیفة تعذیب ہے حاصل کرنا جا ہے ہیں اسلامی تہذیب و اخلاق ہے جو سر چشر کھیات ابدی ہے بالکل بیگا نہ ہیں۔ جافل تو پھڑ بھی جافل ہیں بعض مدعیان علم وضل جی اس گندے مرض میں مبتلا ہیں ۔ کا نبور میں آئی مولوی صاحب ہندوؤں کی تقلید میں دھوتی یا ندھے اور کھڑاؤں مین جنال ہیں ۔ کا نبور میں آئی مولوی صاحب ہندوؤں کی تقلید میں دھوتی یا ندھے اور کھڑاؤں مین جنال ہی ۔ کا لگل ہندو معلوم ہوتے تھے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے حال پر دھم

اسلام مجسم اخلاق کی تعلیم ہے

ساا - فرمایا حیررآباد میں نواب فخریار جنگ صاحب کے ہمراہ میں دارالضرب ( عکسال ) ک سیرے لئے گیا تھا۔ اس گانتظم ایک انگریز تھا اس نے بہت اچھی طرح سیر کرائی اوراخلاق سے بیش آیا ۔ جلتے وقت اس نے ہاتھ ملایا۔ اس وقت میں نے اس سے کہا کہ آپ کے اخلاق توسیلمانوں کی طرح میں فخریار جنگ صاحب اس جملہ پر بہت میرور ہوئے فرمایا کہ آپ نے اس کی تکریم بھی کی اور مسلمانوں سے گھٹائے بھی رکھا۔ اور واقعہ بھی بی ہے کہ جو اخلاق حقیقة اس کی تکریم بھی کی اور مسلمانوں سے گھٹائے بھی رکھا۔ اور واقعہ بھی بی ہے کہ جو اخلاق حقیقة اس کی تکریم بھی کی اور مسلمانوں سے گھٹائے بھی رکھا۔ اور واقعہ بھی بی ہے کہ مسلمان اپنی اسلام بی سے بین اسلام بی نے ان کی تعلیم دی سے بیدوسری بات ہے کہ مسلمان اپنی

بدیختی کی وجہ سے بہر ہ اندوز نہ ہوں۔ اور دسری قویش اس سے منتفع ہوں ۔ اسی سلسلہ میں فرمایا جس مخص کو نبوت ورسالت کا اعتراف نہ ہواں میں اعلی اخلاق کہاں ہے آ سکتے ہیں۔ تمام اعلی اخلاق کا سرچشمہ رسالت ہے اور دہ اس کا منکر ہے اس کئے اس کے قلب پر اعلی اخلاق کا فیضان نہیں ہوسکتا۔

## مسلمانول كواييخ مذهب كي فتدرنبين

۱۵۱-فرمایا آج کل لوگوں نے بلکہ مسلمانوں نے ندہب کے ساتھ کھانے کا جیما معاملہ کردگھا ہے کہ ایسے گھریلاؤ، زردہ اور مرغ مسلم بھی اچھانہیں معلوم ہوتا اور دوسرے کے بہاں کی دال بھی پہند آجاتی ہیں اور ند بہب کے ساتھ ''کہل دال بھی پہند آجاتی ہیں اور ند بہب کے ساتھ ''کہل حد دول بہند آجاتی ہیں اور اندید ''کاسلوک کرنا جا ہے ہیں ۔اسلامی احکام اسلامی تہذیب اسلامی اخلاق خواہ کتنے میں اور افضل کیوں ند بول پہند ہیں آئے ۔طبائع بالکل سے بوتی جاری ہیں۔ نیک و بد کا اتنیا میں اعظمی کی قدر پیجانیں۔ میں اعترام اسلامی تعدید عظمی کی قدر پیجانیں۔

## صبح نونج کے ۲۰ منٹ یکشنبہ ۱۸ ستمبر ۱۹۳۸ء کھنو تکلف برطرف

۱۱۹-ایک صاحب زیارت کے لئے آئے اور دوزانو بیٹھ گئے۔اس پرفیر مایا تکلف کی ضرورت نہیں آرام سے بیٹھئے۔ میدطالب علم گی مجلس ہے۔ کہی درویش پاعالم کی مجلس نہیں کہ اس قدر تکلف کو کام میں لایا جائے۔

#### بيرى وصدعيب

کاا-بڑھاپ اورضعف کے ذکر پر فرمایا کہ مولاناروی نے متنوی میں حکایت لکھی ہے کہایک معرض طبیب کے پاس گئے اورضعف بھر کی شکایت کی مطبیب نے کہا کہ بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔ بڑے میال نے ضعف معدہ کا ذکر کیا۔ طبیب نے کہا یہ بھی بڑھا ہے کی وجہ سے ہے۔ انہوں نے پیرتفل ماعت و درداعصاب کا تذکرہ کیا طبیب نے اپنے اس بابق جواب کا اعادہ کردیا
غرض بیہ بوڑھے جوشکایت بھی کرتے طبیب بی کہددیتا کہ بردھا ہے کی بجدے ہے۔ جق کہ برے
میان کو عصد آ گیا اور طبیب کے ایک دھول رسید کیا اور کہا بس او نے بہی بردھا ہے کہ جومرض ہووہ
بردھا ہے کی بوجہ ہے ہی ہے ۔ طبیب نے بنس کر کہا کہ برے میاں میں آپ کی اس جرکت ہے
کہیدہ نہیں ہوا۔ بیر کت بھی بردھا ہے ہی کی جہہے ہے ۔ واقعی بیہ جومشہور ہے کہ بیروصد عیب
بالکل درست ہے۔ دھرت ما جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں بیستا تھا کہ جوانی جانے
بالکل درست ہے دھرت ما جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جب میں بیستا تھا کہ جوانی جانے
اور معلوم ہوگیا کہ واقعی بیمقولہ بالکل درست ہے۔
اور معلوم ہوگیا کہ واقعی بیمقولہ بالکل درست ہے۔

#### كأنكر ليي حكومت

## كأنكريس كيفلطي

119- فرمایا کا گریس کو چاہے تھا کہ انقاق سے جوموقع ہاتھ آگیا تھا اس کوغنیمت سمجھتی اور ولجوئی و مراعات سے حکومت کرتی مگر اس سے ایسا نہ ہوسکا حتی کہ خود اس کے جمایتی بھی اسکی موجوره روش کو پیندیده نگانهول نے بیس و مکھ رہے ہیں۔ اگریمی انداز رہے تو کام کا چلنامعلوم۔ حدیث اعمال کی عمال کی تشریح

۱۳۰ - فرمایا ایک حدیث ہے جھے کو اسکے متن کے الفاظ اور سندگی تحقیق نہیں۔ البتہ مضمون ، ووسری نصوص ہے ہو یدہے غالبًا الفاظ میں اعتمالک عمالک م عمالک م یا عمالک م اعتمالک م ایسی نامی اسے مثل اور جیسے تمہارے اعمال ہوں کے ویسے بی حکام تم پر مقرر کئے جا تمیں گے ۔ اگر اعمال ایسے ہوں کے تو حکام بھی تربر و اعمال ایسے ہوں کے تو حاکم بھی تربر و فالم ہول کے دورا کر اعمال برے ہوں کے تو حکام بھی تربر و فالم ہول کے دائر اعمال برے ہوں کے تو حاکم بھی تربر و

#### غفلت كامتيجه

الا اور الما الك محص في جمع الما بناسية كفاريش كونى ليا وت اور كونسا اليا استحقاق به جسكى وجد سے مسلمانوں كوم وم كركے ان كو كومت عطاكى گئى ہے۔ بيس في كہا ہم مسلمان محروم توابق بالا كتى اور نا اللى كى وجہ ہے ہوئے ہيں۔ اور كفار كو بلا استحقاق و بلا قابليت و يدى گئى تاكم بم كو سميہ ہو۔ اور ہم خواب غفلت ہے بيدا رہوں كہ جو چيز ہمارے پائى ہونا چاہئے تقى وہ ہمارى غفلت شعار يول كے باتھ بين ہے دسوجب تك ہم اپنى حالت كو ہمارى غفلت شعار يول كے باتھ بين ہے دسوجب تك ہم اپنى حالت كو شرقى آئى سے درست مذكريں محوظان حكومت بھى ہمارے ہاتھ بين من الله كى الم مثل مثال الى ما تحت درست مذكريں محوظان والا دكوم موجہ كے ملاز بين سے مثال الى مثال الى ہونا لازم آتا ہے ہم گر نہيں سے الله الله ہونا لازم آتا ہے ہم گر نہيں ہمار الله ہونا لازم آتا ہے ہم گر نہيں ہاں اولا وكانا لائق ہونا ضرور قابرت ہونا ہے۔

## صیح رق کے اسباب

۱۳۲ - فریایا اب تولوگوں کا بیعقبیدہ ہی نہیں رہا کہ ایمان ،اخلاص اور اعمال صالحہ کوتھرت فلاح اور ترقی میں وغل ہے۔ آج کِل تو خداور سول کو چھوڑ کر بید دیکھا جاتا ہے کندوسری قومین کس طرح ترقی کررہی میں ۔ حالا نکہ اپنی ترقی کو کھار کی ترقی پرقیاس کرنا قیاس مع الفارق ہے۔ اس کو ایک مثال میں بھے۔ ایک بھتی عطر فروشوں کے بازار میں ہے ہوتی ہوگر گرا۔ وہ لوگ اپنی عادت کے موافق اسکوعطر سوکھانے گئے گئی وہ ہوتی میں نیس آبانا اتفا قالیک دوسر ہے ہیتی کا ادھر گر رہوا اس نے سے کا پاخان سوگھایا اور وہ فورا ہوتی میں آگیا۔ اب اگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوتی میں آگیا۔ اب اگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوتی میں آگیا۔ اب اگر کوئی شخص اس بھتی کے ہوتی میں اس نے کہ پر پیر کوئی الاطلاق مفید مجھے لے اور عطر سوگھانے کے ظریقہ کو غیر مفید مجھ کر چھوڑ دے۔ پھر اس بھتی کے نیو کی میں اضاف ہوگا۔ بیتو عمرہ اس بھتی کے نیو کہ بیتی ہوئی وامراض دما فی میں اضاف ہوگا۔ بیتو عمرہ اور بیتی بہالحظوں ہی کے سوگھانے ہے ہوتی میں آگے گئے۔ بس ایسے ہی سلمان کفار کے طریقوں اور بیتی بہالحظوں ان کے سوگھانے ہوتی میں آگے گئے۔ بس ایسے ہی سلمان کفار سے طریقوں اور بیتی بہالحظوں ان کہ ہوگی اور فلاح کا راز اعمال صالحہ اورا دکام شرعیہ پڑل کرنے میں مضر ہے۔ لہذا ایس پر مداؤمت سیجے اور دوجت خداوندی سے شرایت و نسائ کے امید وارز نہے۔

## انگریزوں ہے نفرت مگرانگریزیت ہے محبت

## تکلف سے *گر*انی ہوتی ہے

ہما ۔ مولانا جمیل احمد صاحب کے نام جناب مولانا تشیر علی صاحب مدیر النور کا خط آیا کہ میں ساتھ سے تفاینہ بھون کس تاریخ کوروانہ ہوں گے اطلاع دیجے تا کہ میں مقرر تاریخ سے

پہلے کھن حاضر ہوجاؤں مولانا جمیل احمد صاحب نے حضرت سے اس اطلاع کی اجازت طلب کی ۔ حضرت سے اس اطلاع کی اجازت طلب کی ۔ حضرت نے فرمایا ان سے راحت تو ہرتم کی ملتی ہے مگر اطلاع اس لئے مناسب نہیں کہ وہ تکلف ہے گام لیتے ہیں بعنی آمد ورفت کا کرایہ جھے ہے ہیں لیتے اس سے شرم آتی ہے اور گرانی ہوتی ہے کیا الیکش نفس شکنی کا ذریعہ ہے ۔ کیا الیکش نفس شکنی کا ذریعہ ہے

۱۳۵ – فرمایا ایک صاحب مبتلائے الیکن کہتے تھے کہ الیکن میں نفس خوب شکھ ہوتا ہے کہ ووٹوں کی خاطر ہر کہ و مدی جاویجا خوشامد کرنا پڑتی ہے انہوں نے اپنے نز دیک الیکٹن جیسی لغو حرکت کی خوب توجید کی میں نے کہا کہ جناب میشکسنگی بھی نفس کے موٹا کرنے کے لئے ہوتی ہے کہ چندر و ذکی خوشاند اور تواضع ہے ایک وراز مدت تک عرب کی کری پر بیٹھنا لفیب ہوگا اور ایک گونہ حکومت رہے گی ۔ پھر جن لوگوں کی کل خوشا کہ کرتے پھرتے تھے کا میا نی کے بعد ان سے سید سے منہ بات بھی نہیں کرتے کیا شکسنگی اسی کو کہتے ہیں ۔

### المنيثن پرونت سے پہلے پہنچناا حتیاط ہے

خان کامعمول تھا کہ اسٹیشن پر وقت ہے پہلے بہنے جائے جائے تھے۔ پھر خواہ وہاں بہنے کرا ہے گام میں مشبؤل رہا جاوے وقت کو بے کارضائع نہ کیا جائے۔ واقعی اسٹیشن پر بہنے کر کیسوئی اور اظمینان حاصل ہوجا تاہے۔

#### خاتمة الثاليف

المحدثاته تم المحدثاته كه بوقت من منتبه بتاریخ ۲۹ رمضان المبادک (۱۳۳۱ه همری جناب سید منبول حسین صاحب و من بلگرای کے ارشاد کی تقبیل میں ان ملقوظات کی نقل سے فراغت ہوگئی۔
میں جناب معروح کا معنون ہوں کہ انہوں نے بیر خدمت باسعادت مجھ نا کارہ کے بیرد فرمائی۔
ماظرین سے جنرف ایک استدعا ہے کہ میرے اور میری اولا دومشائخ واحباب کے لئے کم از کم ایک بنی مرجہ جنرورفلاح دارین کی دعا فرماویں۔

ان الله لا يصيع اجر المحسنين إسعرالله: عدر معالم علوم مهار يود

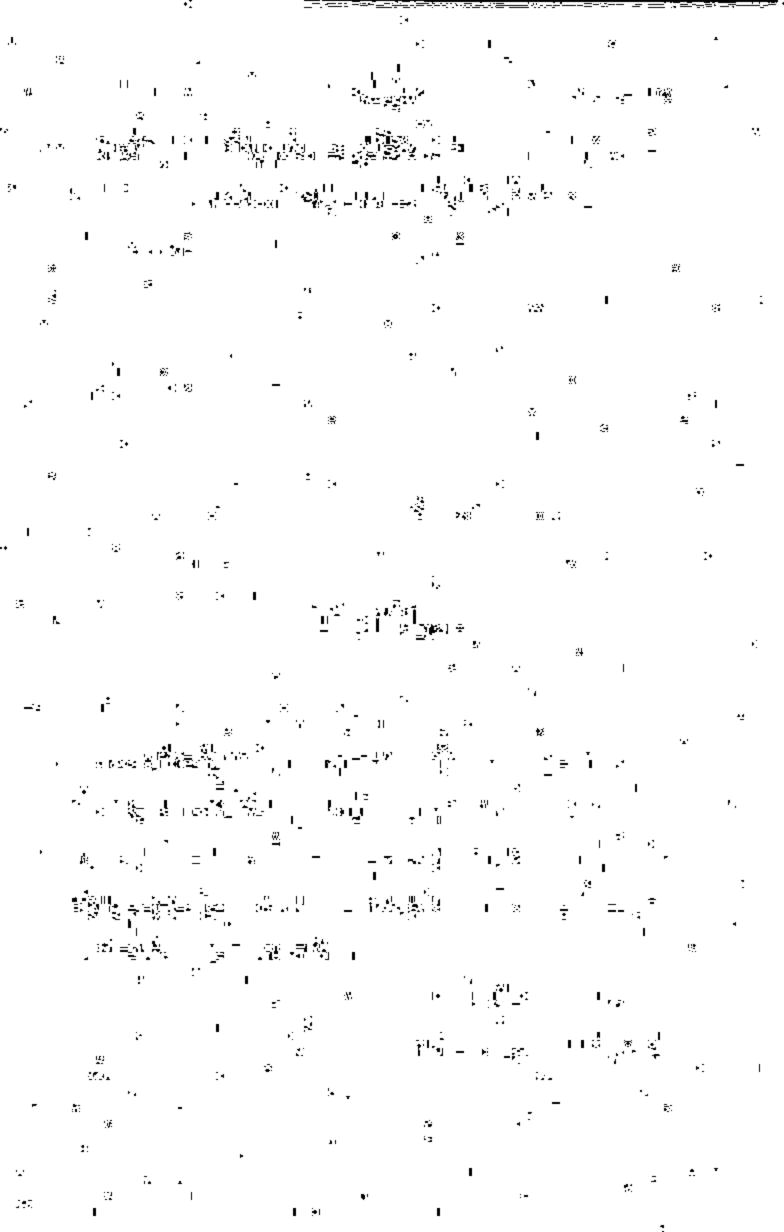



# آئينه تربيت

(جرواؤل)

يستم الله الرحمن الرحيم

بعد تم صلوۃ یہ تربت السالک کے مضامین کے متعلق ایک یادواشت ہے اور
اس کا طخص بھی جس کو جائے الکمالات العلمیہ والعملیہ مولانا عبد الحی صاحب سلمہ ' نے
مرتب فرمایا ہے۔ پوری حالت اور منفعت اس کی خود مولوی صاحب کی تمید ہے جو
زیل میں موجود ہے معلوم ہوگی جس کے ہوئے ہو ہے اس تمید کی ضرورت نہ تھی گر
مولوی صاحب کی خوشی کے لئے جو کہ اس تمید میں مذکور ہے ' یہ چند سطور لکھ وی
مولوی صاحب کی خوشی کے لئے جو کہ اس تمید میں مذکور ہے ' یہ چند سطور لکھ وی
مولوی صاحب کی خوشی کے لئے جو کہ اس تمید میں تجویر کر تا ہول جو بیشانی پر
مولوی صاحب کی خوشی کے لئے اس کا ایک مناسب تام بھی تجویر کر تا ہول جو بیشانی پر

کتبه اشرف علی ۱۶ریجالٹانی <u>۲۷ ھ</u>

#### يسيم الله الرحمن الرحيم

## وبياچيه

تجمّده وتصلى علي رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين الزييت السالك جس كاخلاصه مديدنا ظرين كررما مون بيرانك جيب وغريب كتاب ہے جو علاوہ نادر اور عدیم النظیر ہوئے کے مفید و ولیسپ بھی اس قدر ہے کہ جس کواش فن ے قدرے مناسبت ہو تووہ بغیر نمام کئے نہیں رہ شکنالاں کی ضرورت واحتیاج مبتدی ہے کے کر شیخ الشیوخ ہے ہے نیاز نہیں۔ یہ کتاب اصل میں روحانی مشکلات وامراض کا مطب ہے چٹانچہ سالٹین کے موالات کے جواب میں جو معتربت مجدو الملت حکیم الامت مولانا تقانوی نے تحریر فرمایا بدائ کا مجموعہ ہے جس میں ان سینکروں غلطیوں کا جواہی فن میں مدت درازے بیدا ہو گئی تھیں قلع تن کیا گیاہے۔شاعرانہ مبالعہ شیں وہم پر سی شین بلعہ مشاہدہ و 'تجرب ہے کہ اگر اس کماب گاروزانہ ورور کھا جائے او ان شاغرائند ایک دن پار آید بجنار منزل مقعود بير فائز ۽ وگا۔ بيه كتاب أيك عرصه تك رساليه الابداد مين شالع ۽ و تي رہي اور جب (عند) جھے تک جینچی تورسالیہ مذکور بعض وجوہ ہے بند ہو گیا جس کے بعد ہے ان حصول گا دستیاب ہ و نا مشکل ہو گیااور نیزاس کی طوالت کی وجہ ہے ہر شخص کواس کا مطالعہ بھی وقت ہے خالی نہ بقیابعض او قامت ایک مسئلہ کے لئے مجھ کو بوزی کتاب کی ورق گروانی کرنی پڑتی تھی اس لئے مجھ کو خیال ہوا کہ سہوائت کی غرض ہے اس کے مضامین کی فہرست تیار کروں جبابس ہے فارْغ ہوا تو میرے محترم دوست مولانا شبیر علی صاحب نے مشورہ دیا کہ بیہ فرست صرف ان کے لئے مقید ہوگی جن کے پاس اصل کتاب ہو۔ و تعلیل ماہم اس کے اس فرست کے عبنوانات كواس طرح منبط كياجائ كه جود مسئله بعني مختصر نتكل ميس معرض تحرير بين آجائ جن كَ تَصُوبِ مِعْرِتْ يَبِرُومِ شِهُ مِنْ فَرِما فَي المحمد لله ذالك مَنْ خدامَ تَعَالَىٰ مِنْ

اس گام کو میرے خواہش کے موافق انجام تک پہنچاویا۔

یہ خلاصہ صرف ان (ع) حصول کا ہے جوالا بداریں وقافو قاشائع ہو تارہاہے اور جس کا دوسر احصہ بحسب تر تیب سین النوریس شائع ہورہاہے وہ ان شاء اللہ آئیندہ کسی موقع پراس کے جزو ثانی کی حیثیت ہے جیش کرون گا۔ اس لحاظ ہے میان خلاصہ کا جزواول ہے جس بین بعض خگہ اصل کی حیثیت کے صفحات کا حوالہ ہے اب سیاحقر العباد اس خلاصہ کو حضرت بیں بعض خگہ اصل کیا ہے کہ خواست کی عزیت حاصل کرتا ہے اور یہ در خواست پیرومر شد حکیم اللہ مت کی خدمت بیں پیش کرنے کی عزیت حاصل کرتا ہے اور یہ در خواست ہے کہ اس کانام تجویز فرنا کر قدرے و بیاچہ تجر کرنے کی عزیت حاصل کرتا ہے اور یہ در خواست ہو جائے اور آخر میں ہر اور ان طرابقت سے دعائے خیر کا طالب ہوں ہ

ق أخزاً وعوانا النّ الحمد لله رب العالمين؛

عبدالحی استادالکاییه فی الجامعة العشامیة حیدر آباد در کن۔۴ار بیج الثانی سرس الھ۔

#### بسم الله الرحمن الرحيم -حصير اول

(۱) واعظ کا مسلک رضا مندی حق تعالی ہوتا چاہتے۔ سامعین کے متعلق ہمیشہ یہ مسلک رکھے۔

سس بشعود مانه نشود من تفتلوئے میحتم

(۲) آج کل دینی مدارس کے قائم کرنے ہے بہتر کوئی عمل نسیں ہے اور اس نفع رسانی کی پر کت سے خود بھی محروم نہ رہے گا۔

(٣) مالک کوکام میں لگناچاہئے ثمرہ سے نظر نہ جاہے۔

(۴) مطلوب مقامات ہیں نہ احوال میمونکہ اول اختیاری ہیں دوسری غیر اختیاری ہیں۔

(۵)وساوی کا جوم رحت ہے جس سے عجب وخود بیندی کی جزکت جاتی ہے۔ ص ۳

(۱) زبانی تبییج بھی مفیدہے۔ بھر طیکہ اٹر کا تصد ہو۔

( ٤ ) وساوس كتنے بى برے مول مصر شيں ہيں جب كك كدان كے متعلق قصد نہ ہو۔

(۸) دل کننے کا انسان مکلف شیس البیتہ خوو دل کا متوجہ رکھنا ضروری ہے۔

(۹) اگر خوف خداوندی کا غلبہ ہو تو مضامین رحمت کا مطالعہ مفید ہو تاہے گریہ اور خوف کا قامید آئی ہے۔ میں دور سے کر الاسک میں میں اور ک

غلبه ہو تو آیابت رحمت ویشارت کا مطالعہ کرناچاہے۔ ایعنہا

(۱۰) ذکر سینخ سے گریہ طاری ہو تو کسی دوسرے شغل میں لگ جانا جاہیے جب تک

چندروز تعلیم یا محبت سے مناسبت ند پیدا کر لے بیعت میں جلدی ند کرے۔ ص ۵

(۱۱) بعض سالتحین کے لئے انوارو غیرہ کا منکشف نہ ہو تاہی مصلحت ہو تاہے۔

(۱۲) علاء سوء كى بدخوانى سے متاثر ند بو ناچاہتے۔

(۱۳) میہ مراقبہ کہ عرش برروشن مشابہ نور آہ ئے پھیلی ہوئی ہے اوز وہاں سے مثل بارش کے میرے قلب پر متر شح ہوئی ہے۔ ۲۰ منٹ خلوت میں کرنااور ہر وقت یاباسط کا پڑھناو حشت کو دفع کرتا ہے۔ ص ۲

(۱۴) کامیانی مقصود کی و هن پرہےنہ صرف دوام عمل بر۔ایفنا

(۱۵)معاصی کے ارتکاب سے ناآمید نہ ہو ناچاہئے اور تو بہ واستغفار کے بعد کام شروع کر دینا چاہئے۔ابینا (۱۶) ورد کے بڑک پرافسوس کرنامی دولت ہے۔ ص ک

(٤١) معاصي كالملاح صرف بمت اور استعقار ہے۔ الصا

(۱۸)جس بیر کے مریداکٹر ہے تمازی وغیر صالح ہوں وہ قابل بیعت نہیں ہے۔ ص بے

. (وا)ولایت بعنی قرمت حق سخانہ تعالی ایس چیز نہیں ہے جو پیر کی طرف ہے سیرو کی جائے۔

اور چیز جو سپر دی جانی ہے وہ بعض کیفیات ہیں جن کوولایت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ایفنا

(۴۰) مجمعی قلب وزبان کابے اختیار ذاکر ہو جانا اور کشش کا محسوس ہو نا سلطان الاذ کار کا انزے

اگر نمازے منصل الی کیفیت ہو تو نمازے ساتھ مناسبت نامہ ہونے کی علامت

ہے۔جس ۸

(۲۱) ورس و تدریس بھی عبادت ہونے کی وجہ سے قائم مقام مراقبہ ہے۔ زیان کالوفت و کر شیرین ہو ناعلامت سرایت و کر کی ہے اور آثار سلطان الاؤ کار میں سے ہے۔ ایشا

(٢٢) عبادات يس لذت كامتلاشي نه موناجا بيناً

(۲۳) تصور ﷺ اور ایسال بواب سی داتی غرض کے لیے توحید خاص اور نداق نبوت کے

مناسب مسل البارض و

(۱۳۷) مبتدی نے لئے خلوت بہتر ہے اور منتنی غیر عالم کے لئے سفر بغر ض زیارات معنر منیں اور مبتدی کے لئے مصر ہے اور عالم کو لفع رسائی ہے مانع ہے اور ضعف البحت صاحب اولاد کے لئے اسباب ویڈیر بہتر ہے اور قوی البحت مجر دکے لئے توکل میں ۱۰

(٢٥) وساوس سے پریشان ند ہو تا جا ہے آس کا بہتر علاج ہے کہ اس پر خوش ہو۔ ص وا

(۲۷) بدون صحبت نے مسی خاص مخص کے متعلق فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ ص ۱۱

(44) تعلیم شیخ کے علاوہ اور او کے بیٹر صنے کے تمن شروط ہیں۔

(۱) تعلیم شیخ مین مخل ند ہو(۱) توت ہے زیادہ نہ ہو (۳) شرع کے خلاف نہ ہو۔الیسا

(٢٨) جوم ستاعل مين تحور اكام مين بالكل نافد موسة عديم إدر كوتاني كي طاق

استغفار برايضا

(۲۹) تمرات و کیفیات پر نظر کرنے ہے پریشانی روحتی ہے اصل مقصود عمل ہے۔ ص ۱۴ (۳۰) کسی دار دیا کیفیت کاغیر محرم سے ذکر نہ کرنا جا ہے اور نہ اس پر غرور کرنا جا ہے بلعمہ نعمت سمجھ کرشکر کرنا چاہتے۔ ایشا

(۳۱) اگر کسی مراقبہ میں یہ معلوم ہو کہ کسی نے اوان دی اور ختم پر بہت زورے لاالہ الاالہ کما جے شکر بیدار ہو گیا تو یہ عالم قدیں ہے اتصال کی علامت ہے۔ ص ۱۳ (۳۲) اگر بیداری میں مخسوس ہو کہ قلب پر دوروشنیال نزول کر رہی ہیں اور رفتہ رفتہ تمام اجہم پھر کی طرح معاری معلوم ہونے گئے توبیہ انواز علم ہیں جو مظلوۃ نبوت سے قابض ہو رہے ہیں یہ تقل وحی کے تقلّ سے مستفید ہور ہاہے۔ ص ۱۳

(سوس) اگر مراقبہ میں بدن مثل روئی دھنے کے معلوم ہو توبیہ سلطان الاؤگار کااثرے۔ایٹنا (۱۳۳۰) اگر روشنی میمیل رہی ہے اور روشن میں تمام جسم نظر آرہاہے تو یہ لطائف کے انواز ہیں۔الیٹنا

( 2 س) جن بحالس ميل فيبت موومال سے جود الحصر طانا جا ہے۔ ص ١١١

(٣٨) تصور شیخ بعض حالات میں مفید ہو تا ہے مثلاً ذکر میں خوف کے دفع کے لئے یا میسوئی کے لئے مگراس کو حاضر و ناظر نہ سمجھے۔ابینا

(۱۳۹) جب تک ایک عرصے تک ذکر و شغل اور کتب مفیدہ اور محبت اہل اللہ پر دوام نہ ہو غیر اللہ کی محبت دل ہے منقطع نہیں ہوتی ہے مدت دراز تک ہمت و مخالفت نفس پر مخلف مداومت کرنے سے گناہوں سے طبعاً نفرت ہو جاتی ہے۔ ص ۱۵

( • س) ذکر و شغل کے زمانہ میں دودھ اور رو غنی اشیاء کا استعمال کرنا جاہے ورنہ ختکی اور ذکر کے آثار باہم مشتبہ ہو جائے ہیں۔ ص ۱۵

(۱۷۱) بعض او قات افسر دگی ہے فناکی علامت ہوتی ہے مثلاً بھی سالک کی طبعیت سسے اور نا امید ہو جاتی ہے یا تمام عالم کی خرابیوں کو اپنی شامت اعمال کا نتیجہ سمجھ کر مایوس ہو جاتا ہے۔ ص ۱۱

(۳۳) فقهاء کے بزدیک کئی مومن کا اپنائیان میں شک کرنا گفرے اور صوفی جب تک خود کو کا فرفرنگ ہے بھی بد تر نہ جانے مومن نہیں ہو تائے کیونکہ قضیا فتوی حال پر اور صوفی کی نظر ماک وانجام پر ہے۔ ایسنا

(۱۳۳۰)اگر طبیعت میں شارؤ کرے انتشار ہو تو تعداد کو چھوڑ دینا چاہتے کیونکہ وہ مقصود نہیں۔ ۔۔۔ ص ۱۷

(سمس) بعض طبائع کواشغال و مراقبات ہے مناسبت نہیں ہوتی ہے جس کو کامل شخ سمجھ سکتا ہے ایسے طالبین کو صرف ذکر نسانی مفید ہوتا ہے۔ ص ۱۸ (۳۵) بعض کیفیات کا منشاء تبھی تو تصرف دماغی ہو تاہے جوند محمود ہے ندند موم اور تبھی ذکر کا بھی اثر ہو تاہے جو محمود ہے مگر سالک کو کسی طرف توجہ ند کرنا چاہئے کیو نکد کیفیات مقصود نسیس میں۔ایینا

(٣٦) مجھی میہ محسوس ہو تاہے کہ قلب کی طرف سے ایک الین آواز آر بی ہے جو دو در خت یا بانس کے رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے میہ ذکر قلب کے آثار سے ہے مگر قابل النفات سیس۔ص19

(۷ m) اگر مراقبہ میں کوئی وسوسہ ڈالنے والا نظر آئے جو مانع ہو تواہیے وقت میں ذکر کی طرف توجہ رکھے کیونکہ شعر –

> درزاہے عشق وسوسہ اہر من ہے است معدار گوش رابہ بیام سروش دار۔

(۸۸) نماز میں اگر الفاظ کی طرف خیال جمائے تو وساوس، عد ہو جاتے ہیں۔ایسنا

(٣٩) كم بمتى كاعلاج صرف بمت بي-ص ٢٠

(۵۰) دوام ذکر ہوجہ قلب اور و قما فوقا شیخ کواپنے احوال کی اطلاع اور گاہ گاہ اس کی صحبت پیہ

سب چیزیں حضور دوام و فناو معیت کے حصول کاذر بعد ہیں۔ ایضا

(۵۱) گناه کبیره ہے تنخ بیعت نہیں ٹو ٹتی ہے جب تک کہ نیت ننخ نہ کرے۔ایسنا

(۵۲)اگر ہم خیال لوگوں کے نہ ہونے ہے طبیعت ذکر ہے رکتی ہو توذکر خفی کرے۔ص ۲۱

(۵۳) تجربہ ہے کہ اگر بقصد خشوع ذکر و تلاوت و نماز پر بداومت ہو تو خشوع اور تمام کیفیات م

محمودہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیر ہونے سے پریشان نہ ہو۔ ایسنا

(۵۴) متحبات و نوا فل کاترک نفس و شیطان کا غلبہ نہیں ہے اور اس پر ندامت ایک دن منزل مقصود پر بہنچائے گی۔ص۲۱

(۵۵) ذکر لسانی پاش انفاس ہے زیادہ تافع ہے کیونکہ مسنون ہے۔ابینیا کسی حالت میں نامید نہ ہو ناچاہئے۔ کما قال الروی ؓ

گر جمال پکر برف گرد و سر بسر

تاب خور بحداز دشاز یک نظر به

(۵۱) مل می محبت کوئی مرض یا عیب نہیں ہے مگر غلونہ ہو کہ مشاغل ضرور یہ میں اس سے فرق آئے۔ ص۲۲

(۵۷)بد نظری ایک مرض ہے جس کے لئے سخت مجاہدہ کی ضرورت ہے مثلا ایک نظریر

بيس نغليس يزحصه الينبأ

( ۵ / ۵) مثنوی کا مطابعہ مفید ہے مگر جب تک فن سے مناسبت نہ ہو جائے اس کے معانی میں تح یف نہ کرے۔ص ۲۳

( ۹ ۵ ) اچھلیا کودیا شوق اور ضعف ہے پیدا ہو تا ہے کمزور کی کاعلاج مفرحات اور مقویات ہے کرے۔ابینیا

ے رہے۔ بیت (۱۰) ابتدائے سلوک میں ہر شخص پر مخلف کیفیات ہوتی ہیں مثلا کبھی شوق کبھی دل خالی کبھی گریہ یہ سب مکو نیات ہیں اول کو بسط دوسرے کو قبض کہتے ہیں ایک عرصہ کے بعد مقام تمکین واستقلال عطا ہو تاہے۔ ص ۲۵

(۱۱)اگر عمل میں کو تا ہی ہو تو علاوہ استعفار کے پیچھ جرمانہ بھی مقرر کرنا چاہنے مثلا ۲۰ر کعت نفل پڑھے۔ص ۲۵

(٦٢) انسان صرف اس کا مکلّف ہے کہ اضاق رذیلہ کے مقطعیٰ پر عمل نہ کرے نہ ازالہ کا۔ص۲۹

(۱۳) کمی کو حقیر نہ سمجھے بینی دل میں اعتقاد رکھے کہ میں سب سے کمتر ہوں اور اس وقت اینے عیوب کو چیش نظر رکھے اور جن کو حقیر سمجھتا ہو ان کی خوب تکریم کرے اور بہ ٹکلف اہتداء سلام کرے۔ابینیا

(۱۳)شب کو سورے کھانا اور کم کھانا اور عشاء پڑھ کر سورے سونا اخیر شب میں آنکھ کھلنے کے لئے معین ہے۔ ص ۲۷

(۱۵)اس فن کا مقصود صرف رضائے حق ہے جو دنیا میں مجاہدات وریاضیات سے حاصل ہوتی ہے اور آخرت میں اس کا ظہور ہو گااور اس کے حصول کی شرط ریہ ہے کہ رہبر پر پورا بھر وسہ کرے۔ص۲۸

(۱۲) قساوت وہ ہے جو معصیت کے بعد افسوس نہ ہو گریہ نہ ہو نا قسادت نسیں ہے۔ایشا (۲۷) ایک کا طریقہ تعلیم دوسرے کے لئے مفید نسیں ہے جس کو شنخ کا مل سمجھتا ہے۔ایشا (۲۸) بیوست و حرارت بروھ جائے تو تمام اذکار کو ترک کر کے درود نثر بقب پر اکتفاء کر کے بیوست کاعلاج کرناچاہئے۔ص ۲۹

(19) اسباب بر نظر حال کی تمی ہوتی ہے نہ نقص اعتقادے۔ایضا

(۷۰) کسی کام کوبلاا کوازت شیخ نه کرنے کے بیہ معنی ہیں کہ اطلاع کے بعد اگر شیخ منع کر دے تو اس سے بازر ہے اور مشاکخ کے اس ارشاد کی کہ شیخ کے بدون امر کوئی د نیوی اور دبنی کام نہ

كرب مي تغيير بيد ص ١٠٩

(اے) آثار ذکر و کیفیات گوبقاء خیس ہے اس کے حصول پر شکر کرے اور زوال پر ول گرفتانہ ہو۔ ض • سو

(25) اہلیہ کی ناموافقت پر صبر کرنا یہ خود مجاہدہ ہے۔ صبر ہے بر داشت کرنا جا ہے۔ ایصا (27) نے کوانے متوسلین ہے کئی قسم کالا کی نہ کرنا چاہئے۔ ص اس

(۱۳۱۷) جس کو دوام حضور حاصل ہے اس گؤبار و تشقیح میں اللہ حاضری واللہ معی کھنے کی ضرورت تنمیں ہے۔ابینیا

(۵۷) الله تاظر کی واللہ معی صرف نفی وا تبات کے در سیان پر عنا مشار کے سے منقول ہے مگر اور اذکار دو ضرفی و بیک ضربی میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ص ۲۲ س

(۱۷٪) بعد عشاء کے سام و ۱۳ امر تبدیاہ ہاب پڑھنا حاجت پر اری کے لئے مفید ہے۔ ایفنا (۷٪) اگر وعا کے بعد اطمینان و فرجت مجسوس ہو تو مبارک حالت ہے۔ گریہ کے آنسو متبرک منبل ہے۔ ص ۲۳

الانها) مبتدئ الن الحال کے لئے جس بات کو جی جاہے۔ وہی اس وقت کا حال ہے اور اس کا التاع جبتر ہے۔ من ۵ س

(9 مئے ) تصفیہ ء قلب کے لئے کوئی خاص ورد نہیں ہے بلغہ ذکر و طاعت کے ادا کرنے اور میجت سے خوش فیم ہونے ہے بیہ مقصود حاصل ہوجا تاہے۔ میں ۴۵

(۸۰)روشنی صورت مثالیہ روح کی ہے اور لباس تعلق نا سوتیہ ہے اور برہند دیکھنا تجرد تعلقات سے ہے۔ ص ۳۶

(۸۱) مراقبہ میں قرآن مجید کاسا منے رکھا ہوا ناظرہ پڑھنا علامت ہے کہ اس کاباطن دین کے مرنگ ہے رشکین ہے۔ ص بے سو

(۸۴) جن تعالیٰ میںار بھی رکھیں توائن پر راضی رہنا جا ہے کیونکہ وہ بھی تا حیت و محکمت ہے۔ خالی نہیں ہے اس تضویر سے بچھ عم نہ ہو گا۔ ص ۸۳۸

(۸۳) قبض بسط ہے افضل ہے کیونکہ اس بین شکستگی اور تواضع حاصل ہوتی ہے۔ من ۳۹ (۸۴) اگر خواب میں شخ یا کوئی اور کا مل کسی امریکی ہدایت کرے توبیدا عقاد نہ کرے کہ خود ای شخ یاولی تصبیعہ ایک لطفہ غیبی نے اس خاص صورت میں ہدایت دے دائی۔ من وس (۸۵) اگر داہنے ہاتھ کی انگلیوں پر بسم اللہ پڑھ کر کسی نازاخ شخص کو سلام کرے توبہ عمل باعث رضا مندی ہوگا۔ ص ۲۰



(٨٦) غيبت اور فنائے احوال ميں سے منه بھن ہے كہ احيانا نمازيا ذكر مين الفاظ كي اوا بمشكل عوالي عوالي منظل

(۸۷) مراقبہ کی تعلیم اس مخص کو دینا جا ہے جو صاحب علم ہویا صحبت ہے صاحب فلم ہو گیا ہو۔ ص ۲۴

(۸۸) نماز میں نماز کی طرف توجہ مقدم ہے اور بلا اختیار ذکر تلبی جاری ہو جائے تو مخل صلوۃ نہیں ہے۔ ص ۳۳

(۸۹)اگر آخر شب میں جمجد میسر نہ ہو کیکے توبعد عشاء کے اپنے و طالف پورے کرے۔ ایضاً

(۹۰) صحت درست ہواور اندرون حرکت محسوس ہواور سر میں گری ہو تو ہیے مختلبہ آغار ذکر کے ہیں۔اُنینا

(۱۹) جو تک حضرت الوجر مداین پرغایت فافی المحبوب کے سب سے معیت عالب تھی اس لئے حضور علی کے منب سے معیت عالب تھی اس لئے حضور علی نے حضر ت الوجر کے متعلق فرمایا کہ لوکنت متخذ خلیلاً لا تخذت ابا کی خلیلاً ۔ اور حضر ت عمر کی نبیت فرمایا لو کان بعدی دبی لکان عمر اور لکان الوجر نمیں فرمایا دص ۵۰٪

(۹۲) ہمر شخص کے آثار ذکر مختلف ہوتے ہیں جن گا جاطہ نمایت مشکل ہے اس کے علاوہ حنبط تحریر میں آنے ہے الناضر رہو گا کہ ایک دوسرے شخص کے حالات کا منتظر رہے گا اور نہ ہونے ہے مایو سی اور پریشانی ہوگی ۔ میں ۲سم

(۹۳) بوقت عذر ذکر کے لئے تیم کافی ہے گراس نے نماز پڑھنااور قرآن کو ہاتھ نگانا جائز منین ہے اگر بنایاک ہو تو وضو کرے دل ما زبان سے ذکر خفی یا جری بستر پر ہی پورا کرے۔ ض کام

(۹۴) ذكر جرے سونے والول كو تكليف بو تؤذكر خفى كرنا چاہے۔ ص ۸۸

(۹۵) ذکر ختم ہوئے پریہ دعا پڑھنا جائے اے اللہ اپنی محبت و معرفت اور توفق ذکر وطاعت نصیب فرماآدر ختم علاوت پریہ الفاظ پڑھینا جائے تلاوت و عمل بالقر آن کی توفق بخشے۔ جس ۹ م (۹۶) عشق کاعلاج رہے۔

(۱) ایک وقت خلوت مقرر کر کے لاالہ الااللہ وم ۵ باراس طرح سے کہ یو قت نفی ا اس کے تعلق کو قلب سے خارج کرنے کا نصور کیا جائے۔

(۲) اورا بات میں محبت خداور سول کو قلب میں داخل ہونے کا تصور جمایا۔

استغفار ہے۔ ایصا

عائے۔

. (۳) مابعد المنوت کامر اقبد که و نیاست رخصت بو کز خدانیکه تدویر و جانای سوال بر کیاجواب دون گانوز کیامنیه دیکھلاؤک گا۔

(س) جس پر فریفتہ ہوائی کے مرنے کا تصور کرے کہ گل سڑ کر کیٹرے پڑ جا تمیں گے۔صورت بڑو کر قابل نفریت ہو جائے گیا۔

(۵)استغفاری کثرت کرے۔ ص ۵۰

(۷۵) طریق کا مقصود صرف قرب حق ہے اور اسٹی مختصیل کے لئے اعمال حسنہ وعقا کد صححہ و اخلاق محمود وکل ضرورت ہے جن کی تفصیل صرف شارع بتلا تا ہے۔ من شاک

(۹۸) حقیق ند موم بار ضامندی اور بعد حق سخاند و تعالی اور جن چیز ول کواس مین دخل ہے وہ اعمال تعبیر اور جن چیز ول کواس میں دخل ہے وہ اعمال تبید اور عقائد باطلہ واخلاق ند مومہ بین ان کی تعبین اور تفصیل بھی شارع ہی ہے معلوم ہوتی ہے۔ ص ۲۱

(99) جن اشیاء کو قرب یا بعد میں و غل ہے وہ سب امور اختیار یہ ہیں ان میں ہے کوئی امر غیر اختیاری نئیں ہے اور امور اختیار یہ میں تمام اغیال ظاہر ہوباطند داخل ہیں دالیفا (••) امور غیر اختیار یہ براگر چہ قرمب و بعد مرتب نہیں ہو تا مگر قرب و بعد بروہ خود مرتب ہو جائے ہیں مثلا حق تعالی کسی مقرب بارگاہ کو بعض کمالات وہید مثلاً کشف و خرق عادات وغیرہ جو غیر اختیاری ہیں عمایت کر دیں تو یہ کمالات سبب قرمب نہیں بلعد قراب پر مرتب ہوتے ہیں یا کئی عمل ند موم کی وجہ ہے راندہ درگاہ کیا ہواور پیراس کو بعض بلیات غیر اختیار یہ میں مبتلا کر دیا ہو تو یہ بلیات سبب بعد نمیں ہیں بلعد نتیجہ بعد ضرور ہیں جن کا تدارک تو بہ

## حصدووم

(۱) معمولات کے ناغہ ہوئے کے لئے سفر کاعذر سیجے ہے۔ من سو

(۲) ذکر شفل سے افضل ہے۔ ایفیا

(۳) مورہ کف کی آخر آیت ان الذین امنو وعملواالصلطت سے آخر مورۃ تک پڑھ کردعا کر کے مور ہنا تبحد کیلئے آگھ کھلنے میں مجرب ہے۔ ص م

(4) مبتدى كے لئے كتب سلف كامطالعد مصرب الينا

(۵) تلاش شیخ کاطریقت میرے کہ جس سے اعتقاد ہوای کے پاس چندرون رہے۔الینا

(٢)ورد كاوفت معين من يوراكرنا تفريق سے زيادہ نافع ہے۔ ص ٥

(۷)اگر کسی دفتت نکان معلوم مو توذکر کم کر دمیں۔ابینا

(٨) جس كا تصور الله كے لئے ہوہ مثل الله كے تصور كے ہے۔ ايضا

(9) ﷺ کے علاوہ مسائل میں ویگر اہل حق علماء ہے مسائل میں تسلی نہ ہو تو قابل ملامت منسیں ہے جب تک ان کی بدخواہی اور ند مت نہ ہو۔ایشا

(۱۰) کئی کے روپے سے رونااس وقت محبود ہے جب کہ ووکس امر محبود کا باعث ہو مثلاً غدا کی طرف توجہ ہو جائے۔الیٹنا

(۱۱) حافظ کے دماغ کا نقش چو تکہ باطنی ہے اس لئے اِن کاادب اِس مشم کا نہیں ہے کہ بے وضو ہاتھ لگانا ممنوع ہے۔ ص ۴

(١٢) قرآن كي خلاوت ہے بڑھنے والے كا تھوك قابل اوب سيں ہو تاہے۔ايشا

(۱۳) تعداد ذکر کی تعین میں بیدا قرار ہے کہ اگر چہ خداوند تعالیٰ کی تعتیب غیر متناہی ہیں مگر اس کے احاطہ سے ہم عاجز ہیں اور نیز مقرر کرنے سے تجربہ ہے کہ کام پایندی سے ہو سکتا ہے۔ من کے

(۱۴) کان میں میہ آواز آنا کہ توبد نصیب بردا گنگار اور اس قابل نئیں ہے کہ اس عالم میں رہایا توبیہ محض تصرف دماغ ہے یا ہدا ہت ہے کہ اپنی اصلاح کی طرف متوجہ رہے۔ ایشا

(۵۱) وكرك لي اجماع كالبتمام خاص معترب- ص ٨

(۱۲) کسل طبی نه معنز ہے نہ مذہبوم اور جس کی وعید آئی ہے وہ کسل اعتقادی ہے یا عمال ہے کے فکر کیا ہے۔ ص ۹

(۱۷)مشغول آدی کے لئے معمولات قلیلہ بھی غلیمت ہیں۔ایشا



(۱۸) رو غن کارو کی مالش اور مغزبادام اور مغز بخم کدو کاشیر و میصری ہے شیریل کرکے پیٹا تر طبیب دماغ کے لئے مفید ہے۔ ص وا

(19) آفاب کی جبک ستارہ کی روشنی آئی استم سے بہت ہے انوار میسوئی گی وجہ سے نظر آتے۔ میں جوز کر کے آٹارے ہیں۔الیننا

(۳۰) زیادہ گوئی کے لئے کچھ جرمانہ مقرر کرے مثلاً تفلیس پڑھنا جو نہ زیادہ سل ہوں نہ گران۔ ص ۱۰

(۲۱) جوم وساوس کا سب ایمان ہے مگر انقطاع وساوس سے عدم ایمان کا شبدند کرناچاہے۔ کیونکہ اس کے اسباب اور بھی جین مثلا میسوئی سے نفس کو دوسر کی طرف توجہ نمیس ہوتی یا شیطان نے مایوس ہو کر وسوسہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ ص اا

(۲۲) منتلی کے لئے نفع رسانی اذکار واشغال ہے افضل ہے۔ ایشا

(۲۳) این فیصلہ آخریت کے متعلق کوئی مطمئن نہیں ہو سکتا کیو نکہ بشارت بینی اس عالم میں مکن نہیں ہے اور بشارت ظنی اختیار نہیں۔ ص ۱۳

(۲۳) اصلاح بدون ہمت کے کئی گیا توجہ سے منیں ہوتی اور بڑی ہمنا ہوتی ہے۔ ص ۱۲

(۴۵) خواب اس وقت مشير ات بين جس وقت اس پر عمل كرنے كي بهت ہو۔ ابيشا

(٢٦) خد ااور رسول کے ساتھ صرف عقلی محبت کالنسان مکلف ہے۔ ص ١٥

(٢٤) كتاب ذم الدنيا كيميائ سعادت كامطالعه محبت ونياكوكم كرتاب-ايضا

(۲۸) مخلف کسی کام پر دوام کرنے ہے استقلال و ملکہ ہوجا تا ہے۔ ایشا

(۲۹) سالک کو حفظ صحت کاخیال ضروری ہے۔ ص ۱۷

(• · ا) جهل عدیث الحقه نشر الطیب کا مطالعه باعث برگت ہے۔ ایسنا

(٣١) شن کے ساتھ جس ظن سے فضل الی متوجہ ہو تاہے۔ ص ١١

(۳۴)بدن میں جھینگری آواز کا آنایاتمام بدن ہے فرکا جاری ہونا آثار ذکر ہے ہے۔ ص کا

(٣٣) جب تک تمام ہے منہ موڑ کر مرشدے کال اعتقادند ہواور تجاب نہ ٹو نے اس وقت

تک فیض ملیں ہو تا۔ جس وم بھی قبض کے وقع کرنے کاعلاج ہے۔ ص ۱۸

(س سر)واعظ کی ترغیب وتربیب کااثرای کے خلوص پرولالت کر تاہے۔ ص ۱۹

(۵۳۵) مبتندی کے لئے کشف و کرامات ریزن ہیں۔ جن ۴٫۰

(٣٦) كسى كالتبخضرية عليه كل زيارة كراديتااس كى مقبولية كي دليل نهين ہے۔ ص الا

(۷ س) خیرات مستقل طاعت شجی کر کر ناچاہیے نہ بطور ر شوت ایضا

(٣٨) الله غزالًا كا قول قدى عد الله ان يويد ابذا الدين باقوام لاخلاق لهم فلا مناه الله الله الله عد الله الله المنابعة وانظر لنفسك الشاك المنابعة وانظر النفسك الشاكسة المنابعة المناب

(9 m) قرآن مجید کے تھم امر بالعروف کے خلاف نہیں ہے کیونکہ امام صاحب کا مقصود خاص ان لوگوں کو خطاب کرنا ہے جو بغریض شہرت دعظ کا مشغلہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح سے عافل ہیں۔الینیا

(٠٠٠) شیخ کی محبت بالواسط خدا کی محبت ہے۔ ص ٢٠٠

(اس) مراقبہ مؤت ہے وجشت ہو تو مراقبہ رحیت و (شوقِ وطن) کا مطالعہ مفید ہے۔ ص ۱۹۱۷

(۳۴) ہاتھوں میں کوئی شے رینگتی ہوئی معلوم ہونا حالت محمود ہے اس سے بیک سوئی ولذت ذکر میسر ہوتی ہے۔ایفیا

(۳۳) مراقبہ میں محویت کی ایک مذہبر میر بھی ہے کہ اٹیک دن بادودن کے فاصلہ ہے کرے۔ من ہم

(۱۳۳۷) جمع الجمع سے بھی آیک مقام اعلیٰ ہے کہ نظر عقلی میں بھی تعلق دہے اور نظر ذوقی میں ا بھی صانعیت و مصنوع حاضر ہوں۔ ص ۲۹

(۵۶) تلوین حمکین کے مخالف شیں ہے۔ مخالف تلوین وہ ہے جس سے علوم مغلوب اور اعمال غیر منتظم ہو،جا میں رابضاً

(١٣٨) عِلْهُ كَابِدِ ل دِينا بِهِي عَلْمِهِ مِيند كَاعلاج بـ البينا

(ے س) کسل میمی صحبت بدیے بھی ہو جاتا ہے جس کا مدارگ ترک صحبت ہے اور مجھی زیادت مشقت سے ہو تاہے جس کاعلاج چندے آزام کرناہے۔ ص ۳۰۰

(٨ منه) مضامين زمېرونه م د نيا کا مطالعه صند منه کاعلاج ہے۔ جس اسو

(۹ س) وریاکا نظر آناعالم ملکوت ہے اور نور کا اس میں چلتا عمل روحانی ہے اور خود ذاکر کا چلنا عمل بدنی ہے۔ ص ۲ س

(۵۰)جو مختص کہ علیہ السلام کے قدم پر ہوتا ہے اس پر زمدو تو کل کا غلبہ ہوتا ہے۔ ایفنا

(۵) صورت باع مثاليد أكثر اصل كم مطابق بوت ين مساس

(۵۲) مجى كشف سے تقویت اعتقاد مقصور ہو تاہے۔الیشا

(۵۳) کشف سالگلن کے لئے الیاہے جیساکہ الزکوں کے حق میں شرینی کہ باعث ترغیب

ہے مگر مقطور جین ایضا (س۵) ناسوت ناس سے مشتق ہے لینی آدمیوں کے دہنے کی جگداور ملکوت ملک ہے مشتق سے لیمیٰ فرشتوں کے دینے گامقام۔ ص بیاس

﴿٥٥) مبرُّرِيكَ كَانُورَاور عَيْهِ كَانُورِاعِمَالَ فَي صورت مِثَّالِيهِ ہے اور دونوں كامتخذ ہونا علامت قبولیت ہے اور جلی كانورخاندان چشنیه كار ہے۔ایسنا

ہو بہت ہے روز ان ورس میں بہتر ہا۔ (۲ ق) آسان پر مسی حسینہ ماہر و عورت کا جائدی کے لباس میں دیکھنا جور جنت کی صورت مثالیہ ہے۔ایفنا

(40) دھویں کا نظر آنام تنہ فناہے۔ ص ۳۵

رے دہ اور حوال و المسلم الم اللہ اللہ عال رہے تو ایس کانہ کوئی الطف اور نہاس کی اللہ اور نہاس کی اللہ عال رہے تو ایس کانہ کوئی الطف اور نہاس کی حقیقت سے تا آشنا حقیقت سے تا آشنا معلوم ہو جیسے کہی مختص نے بھی گڑوئی چیز نہ کھائی ہو تو جیسے کی حقیقت سے تا آشنا رہے گا۔ ایضاً

رہے ہو۔ ایجہ ا (۵۹) عبدیت کی علامت سے کہ اپنے اعمال سے نظر اٹھے جائے اور معاملہ آخر ت میں

خوف ورجا کے در میان رہے۔ ص ۴۵ (۱۰)روح باعث غلبہ مجبوبیت کے عورت کی صورت مثالیہ میں طاہر ہوتی ہے۔ ایسا

(۱۱) قبر میں اپنی بیتانی کو پسینہ میں تراور غبار آلو در کھنااور چبر وسو تا ہوا نظیر آنا میہ خو د ذاکر کے

فناكي صورت اور پيتاني كالسينه خاتمه بالخيرى طرف اشاره يجيد ايضا

(۱۲) ترود وبریشانی جو آثار تلوین سے اگر رفع ہوجائے تو محیل کی علامت ہے۔ ص ۲۳۱

(۱۲) و نے حنا کا محسوس ہونا عالم مرازخ ہے ہے۔ ص کے ۳

ر ۱۲۳) ایک مخص نے خواب میں کہا کہ مقصور شاباد است لیمن اللہ تعالی مثل بادست در حس بغر نمی آئد۔ ص ۱۳۸۸

ر میں میں ہیں چند مقام کی حرکت اصل میں لطیقہ قلب کی حرکت ہے جس کے اتصال ہے۔ (۲۵) مینہ میں چند مقام کی حرکت اصل میں لطیقہ قلب کی حرکت ہے جس کے اتصال ہے۔

اور مقام متحرک معلوم ہوتے ہیں۔ ایشاً (۲۲) خواب میں علس شیخ رکھنا حصول ثمرہ کی بشارت ہے۔ الیشاً

(١٢) يانى صوفيد كے زويك عالم غيب سے عبارت ہے۔ ص ١٩٠٠

رے ہیں رہے۔ ہیں ارکافی کا نور سیاہ ہے لطبیقت روح کا نور سفید اور تطبیقتہ نفس کا نور زور ہو تا ہے۔ (۱۸) تطبیقت خفی یا اخفی کا نور سیاہ ہے تطبیقت روح کا نور سفید اور تطبیقتہ نفس کا نور زور ہو تا ہے۔

الينيا (19) لاحول اور تصور شيخ سے شيطان دفع ہو تاہے۔ ص 9 س (۷۰) کسی نور لطیفه کائس عت زائل ہو نابعض او قات توجہ الی اللہ کیلئے مفید ہو تاہے۔ایشا (۷۱) سلطان الاذ کار میں مجھی اپنا جسم بہت ہوا معلوم ہو تاہے جو علا مت بقاء کی ہے اور مجھی لاشے محسوس ہو تاہے جو علامت فناکی ہے۔ ص ۳۰

(2۲) سلطان الاذ کار میں اپنا جسم اوپر کی طرف جاتا ہوا معلوم ہونا ملکوت ہے مناسبت کی علامت ہے۔ایشنا

(۷۳)اگراصلاح باطن اس غرض ہے کرے کہ لوگوں کو بیعت کروں گا تواس کی اصلاح بھی نہیں ہوسکتی ہے۔ص اہم

(۷۲) بیعت لینے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ آپنے کواہل نہ سمجھے۔الیفا

(۷۵) (الف) اگر سالک کے صفات ذمیمہ جس قدر ہیں سب مبدل ہر صفات حمیدہ ہو جائمیں تواس کو اصطلاح میں فنائے حسی اور واقعی کہتے ہیں اور صفات حمیدہ کے پیدا ہونے کو ہقاء کہتے ہیں۔ ص ۴۲

(ب)اگر غلبہ شہود و ذات و صفات حق کی وجہ ہے اپنی ہستی ہے ہے التفات ہو جائے یالاشے خیال کرے تواس کواصطلاح میں فتائے علمی کہتے ہیں۔ایشا

جے اگر اس علم نناہے بھی ذہول ہو جائے تو اس کو ننادر فنااور فناء الفناء کہتے ہیں۔ص۴۴

(د)اوراس کے بعد جو کیفیت حاصل ہواس کوبقاء البقاء کہتے ہیں۔ ایفنا

(ھ) اور سیرانی اللہ جس سے مراد انقطاع ماسوا اللہ ہے یمال ختم ہو جاتا ہے۔

ص ۳۳

و)سیر فی الله دوام توجه الی الله ہے شروع ہو تاہے جس کی بچلی و مشاہد د کی کوئی حد سیں ہے۔ابینا

ز)اور غلبہ حال یا مکاشفہ میں جو چیز منکشف ہوتی ہے اس کو بخلی مثالی کہتے ہیں کیو نکہ وہ مثال ہے جنل حقیق کی جو آخرت میں ہوگی۔ایشا

(۷۶)معرفت ہر تحض کی ہقدر محبت و تقویٰ کے ہوتی ہے۔ایضا

( ۷ ۷ ) آخرت میں ہر تحض کواس کی معرفت و تقویٰ کے موافق دیدار ہو گا۔ایضا

(4۸) جیسا کہ اس عالم میں معرفت سے سیری نہیں ہوتی وہاں بھی دیدار ہے سیری نہ ہو گ۔ابصا

(۷۹) فنامیں بے خوری نہیں ہوتی جس میں بے خودی ہوتی ہے اس کو اصطلاح میں غیبت

(۸۰) نبست فناکی زاکل نہیں ہوتی مقام ہو جاتی ہے۔ ایضا

(٨١) جس كا تعلق حق سے نہ ہووہ غير حق ہے اور جس كا تعلق حق سے لئے ہووہ غير حق

متين ہے۔ابيضاً (۸۲) نسبت ایک ہی ہے صرف اس کے کیفیات والوان بمقد اراستعداد مختلف ہوتے ہیں۔

(۸۳) مراقبہ و شغل اجوال پیدا کرنے سے لئے ہیں جب احوال پیدا ہو گئے توان کی ضرورت

(ہم ۸) کسی کیفیت و حال کوبقاء شیں ہے۔ ص ۵ ہم

(۸۵)انتائی حالت میں عقل طبیعت پر غالب رہتی ہے اس لئے سکون پر ہتا ہے۔ کہی وجہ

ے کہ صحابہ دانبیاء مستی و شورش ہے خال تصریحلاف متوسطین اولیاء کے۔الینا

(٨١) كثريت فكرومراقيه ومجابده سے مقصور تهذيب نفس واصلاح قلب ہے۔ ص ٢٠٦١

(۸۷) لطا کف سنہ کے الوان وانواز سلوک کا جز نسیں ہے صرف مکیو کی میں معین ہوتے

مِن لِيضِا

(٨٨) نسبت جوعبارت ہے جنسور مع اللہ ہے اس کو کو گی سلب نہیں کر سکتا۔ آیفنا

(۸۹) ورجوسلب کی جاتی ہے وہ کیفیت شوق ہے جوبہ برکت ذکر پھر عود کر سکتی ہے۔ ایفیا

(٩٠) متنی مجامد کواین نسبت کاعلم ہو تاہے اور متنی غیر مجامد کواپی نسبت کاعلم نہیں ہو تا۔

(91) اصطلاح صوفیه میں توجہ الی لصفات کو مشاہرہ سکتے ہیں اور توجہ الی النوات بلا النفات الی

الصنعات كوميعا سنداور حجل ذاتى ہے تعبير كرتے ہيں۔ايضاً

(9r) مِكَاشِفات و خواب مِن حق تعالى كود كلفناصورت مثاليه مِن سے منى لون كا ديكھنا ہے

جو مخلوق ہے اس کو مجلی مثالی کہتے ہیں۔ ص 2 س

(۹۳) صاحب نسبت کے پیچانے کا بہتر طریقد اعمال سے ہے کہ اتباع کامل شرع کا ہے یا میں ہے۔ دوسر اطریقد اجوال سے بیجائے کا ہے کہ اس کے لئے کشف کی ضرورت ہے۔

(۱۳۹) آگر کسی جل کے ظہور کے بعد ضلالت وو حشت کی علامت یائی جائے توبیہ مجل شیطانی ہے آگر ہدایت اور انس و فرحت کی علامت یا تی جائے تو مجلی رحمانی ہے۔ ایضا

(٩٥) بجلي كالوراك مرف قلب عيمو تا بي أكرجه ظاهري آنكيديد كرني جائه اليفا

(۹۹) انتامیں سالک کی حالت مثل عام لوگوں کی ہوجاتی ہے۔ صوفیوں کے آیک مضہور قول

(ما النهاية قال العود الى البداية) كي يعي معي بوسكة بيراس وس

(2 9) ذكر قلبي شهود قلب بلا توسط زبان سے عبارت ہے۔الینا

(۹۸) ذکر قلبی کی جب لطافت بڑھ جاتی ہے تواس کو ذکر سری کئتے ہیں ذکر سری کی لطافت

جب بڑھ جاتی ہے۔ توذکر خفی کہتے ہیں علی ہزاالقیاس احلی بھی یہ ہے۔ ایضا

(99) ذکر سری مشاب استغراق کے ہے لیکن استغراق میں غیب ہوتی ہے اور اس میں حضور رہتاہے ملکہ یاد داشت کا اگر امور اختیار یہ میں طاہر ہو تاہے لین اعمال میں سمولت ہوتی ہے اور مقام رضا کا ایرامور غیر اختیار به میں طاہر ہو تاہے لینی مصالب پر ناگواری نہیں ہوتی۔

(۱۰۰) قبض وبسط کی دو حالتین اگر عامی و میتبدی کو ہوں تو خوف در جاہے اور متوسط کو ہو تو قبض ويسط اور منتهی ہو تواس کوانس و ہيبت۔ عل و ۵

(۱۰۱) مقام نازواولال میں آگر شوق پیدا ہو تو تو فق اعمال کی بڑھ جاتی ہے آگر کئیں استغنی پیراہو گیا تو تو فتل اعمال کی کم ہوجاتی ہے۔ ایصا

(۱۰۲) ایک نظرین نوازنات کا ختیاری امر نمیں ہے اس کا بھی ایک وقت ہے۔ ایونیا

(۱۰۹۰) ایک نظر میں خدار سیدہ بنانے کے بیر معنی ہیں کہ طالب میں استعداد اور صلاحیت

اعمال اختیاری کرنے کی ہوجاتی ہے اور باتی محیل توخود عمل ہے ہوتی ہے۔ ایضا

(۱۰۴) رُسُوخ و تمنَّن کے بعد حال بھی مقام ہو جاتا ہے اس لئے کہ فتاکو مقام کہتے ہیں اصطلاح

تصوف میں ایک معنی مقام کے عمل باطنی اختیاری اور دوسرے معنی حال کے ثابت ورائج موے کے بیل اس معنی کے لحاظ ہے فناکوبعدر سوخ و ممکن کے مقام کہتے ہیل۔ ص ٥١

(۱۰۵) ولایت مقولیت کو گئتے ہیں اور نسبت بھی یک ہے۔ عن ۵

(١٠٦) فنامين بهمي التفات إلى غير الحق مؤمّات ليكن نه التّأكيه حس قدر بملك مو تا تفااور ومهاوس كاكم موجانا لازم فناہے اور زہر مقابلہ حرص ہے صرف حرص نہیں موتی باقی وسواس والتقالت سب ہو تاہیم۔ ص ۵۲

(201) فنائے ذاتی میں صفات و ممکنات کی جانب توجہ خمیں ہوتی ہے اور فنائے حسی میں ممكنات كاطرف توجه بموتى ب-الينا

(١٠٨) نمازين مخلف افعال كے ياد ركھنے كے خيال سے لنب كم ہوتى ہے اور اس سے

خطرات کا بچوم ہو تا ہے۔ مخلاف خلاوت کے کہ اس بین اثر کیب میں ہے اور ذکر میں او بہت ہی بساظت ہے جس گی وجہ ہے بہت جلد میسو کی پیدا ہو جاتی ہے۔الیشا

(9-1)غلبندا شخصارے فناپیدا ہو تاہے خواہ اس کا کوئی سب ہو۔الیشاً

(۱۱۰) تم نتیلات ومراقبات مبتدی کے لئے ہیں جس کوبر اوراست استحصار نہ ہو۔ ص ۳۱۰

(111) بعض او گون کو حق و خلق جمع کرتے ہے انقباض ہو تاہے۔الیشا

(۱۱۲) النفات قبل الفناء خود غرضي وبيوائے نفساني ہے ہو تا ہے اور النفات بعد الفناء جس كو

بقائمت بين خالصالوجه الله مرآت اللي سمجه كربو تا ہے۔ ایضا

(۱۱۳) ہمہ اوست کا معتقد اگر یغلبیہ جال ہے تو معذور ہے اگر بلاغلبئہ حال ہے تو گافر ہے۔

(۱۱۳) کئی شے کا محمود ہوتا مقصود ہوئے کو لازم منیں ہے۔ایشا

(١١٥) نصور حق اس طرح کرے کہ اللہ تعالی ہم کو دیکھ رہاہے اگر ذات کا نصور نہ جم سکے اور خطرات کا چچوم ہو تو قلب کی طرف متوجہ ہو کر ہے تصور جما تیں کہ ول اللہ اللہ کرتا ہے۔

(۱۱۹) اصلاح اعمال مجم لئے بیعت شرط شیں ہے۔ ص عرہ

(١١٤) مديث: لكن الزمادة في الدنيا أن له نكون بما في يديك أوثق بما في يدي الله أقرّ الحديث (وانفق يا بلال بالاتخش من دي العرش حديث اقلالاً) میل حدیث میں بندہ کی مملوکات بروٹوق واعتاد کی ممانعت ہے اس کی حفاظت کی ممانعت سیں ہے۔ اور دوسری حدیث کا مطلب سے ہے کہ اپنی مقدرت کے موافق خرج مرے کے طل کے ۵ و ۵ ۵

(١١٨) ضعيف الدماغ كوبلاضرب ذكر حفى كرناجا ہے۔ ص ٢١

(١١٩) بلاشريد ضرورت ذكرين بات ندكرے الفياً

(۱۲۰) ظاہری شکر رہ بھی موافق سنت ہے۔ س ۱۲

(۱۲۱)خواب رباز کرے اور نہ بدول اجازت شخاص پر عمل کرے۔

## حصرسوم

(۱) قضائے عمری کے آسان طریقہ پر ہے کہ ہر تمازے ساتھ ایک تمازادا کرے۔ می ۵

(۲) کسی حال کو ضبط کرنے کی کوشش نہ کرے۔الینیا

(٣٠) وَارْدِات بِرِيَازِيا إِسْ كُو كِمَالَ سَجِهَا مِعْرِ ہے۔ جَن ٣٠

(۴) اعمال کی مقبولیت کا انسان مکلف نهیں ہے۔ ایشنا

(۵) او کریس ہے جس و کرتے جعیت خاطر ہووی اس کامر بی اور ترقی کا کفیل ہے۔ ص م

(۴) الابذكر الله تطفئ القلوب سے الطمينان عقلي مرادے ۔ مہ طبعي رض ٨

(ے) ذکر اللہ میں خاصیت ہے کہ ذکر اعتقادی ہے اطمینان آغنقادی آور ذکر خالی ہے اطمینان حالی حاصل ہو تاہیے۔ابینیا

(٨) ذكر قلب كى آواز سرايت ذكر كى علامت ہے جو مقصود كان بينہ ہے۔ ص ٩

(9)الوان مختلفہ کے دیکھائے کی غرض ذاکر کاول پڑھانا ہے اور نہی مغنی ہیں قول حضریت جینڈ سے کا چاک میں دور کے اور میں دورال المار میں میں میں

کے (تلک خیالات زنی بہاا طفال الطریقہ) ایضا

(۱۰) مرے سینہ میں عرش معلیٰ ہے تور آرہاہے نیہ مراقبہ یک سوئی کے لئے مفیدے۔ حن ۱۰

(۱۱) کو تا ہی پر ندامت عبدیت کی علامت ہے۔ ایفنا

(۱۲) خوف علامت ايمان بي ايفاً

(سوا) اتناع احكام شرعيدو كثرت ذكرے خدااور رسول كى محبت برد هتى ہے۔ايينا

(۱۳) اگر ذاکر گور عشبہ و سوزش علاوہ او قالت ذکر کے بھی ہو تو طبیب ہے رجوع کر ناچاہتے۔ جبریلا

(۵۱) كتاب جزاء الإعمال كامطالعه تحريض على الإعمال كے لئے مفيد ہے۔ ايساً

(۱۲) تصور جمائے میں زیادہ میالغدنہ کریں۔ ص ۱۶

(۱۷) پریشانی کے وقت میہ مراقبہ کرنا کہ وہ آن سب امور بین کافی ہے اور اس کا تعلق و فع البلیات ہے اظمیمنان پیدائر تاہے۔ ایشا

(١٨) شيطان تمقى سبب خير جو تايي الينا

(۱۹) معمولات میں جس روز جس ذکر ہے دیجی ہوائی کو معمول سمجھے۔ اس سوا

(۲۰) ابنوار جمین ناسوتی اور جمی ملکوتی ہوئے ہیں اور صرف یک سوئی میں معین ہیں۔ ایسا

(۴۷) کسی کی ناجا کر محبت کے ازالہ کے بعد اگر خفیف میلان رہے توسید مفتر خبیں۔ ص ۵ ا (۴۲) رہاگی حقیقت میرے کہ عمل اس قصد ہے کیاجائے کہ خلق راضی ہوائی کاعلاج یہ ہے کہ قصد نہ کراگر باوجو داس کے آئے تو بیہ وسوسہ رہاہے جو مفتر جبیں ہے اور ندازالہ خبروری

( موم) الله الله كى صحبت ما يميائي سعادت كالبطالعد بيت بيداكر تاب-الينيا

ر اور النارہ خوں نے وکر میں ساکہ ظاہری تعلیم کرتے ہیں ارشاد ہوا کہ اگر اس کو سرور ہوا الور اشارہ حسن تعلیم کی طرف ہے کہ ظاہر کی بھی رعایت کی جاتی ہے اور اگر تو حش ہوا توسیہ خطرہ آبلیس ہے کیے بینان باطن کی تعلیم شیں ہوتی ہے۔ ص ۹ ا

(۲۵) خداتعالی کے ہاتھ ہیروں کے متعلق سے تصور نہ کرے کہ ہم جیسے ہیں اگر بلا اعتقاد

تصور آجائے تو کوئی خرج سیں الصا

(2 مر) مولاناً كُنگوري كاك عجاز كا خط ملاحظه جو كناب تربيت السالك حصد سوم-ص الم

(۲۸) جائے گرت کے مداومت عمل زیادہ مجبوب ہے۔ اس کے تمام شب بیدادی خلاف منت ہے۔ اس کے تمام شب بیدادی خلاف منت عمل دیادہ مجبوب ہے۔ اس کے تمام

(99) كسي مضمون كالصورباند حنامرا قبد ہے۔ حن 69

( ٣٠٠) مر اقبد الم يغلم بان الله من التحصار شك لئے مفيد ہے اول ٣٥مم مر تب تلاوت كرے كه سير سويے كير الله تعالى مارے افعال ظاہر ووباطنه و كھے وہ بین دس ٣٥

(۳۱) ياد داشت كے قصدے تسبيح ركھنالولى ہے۔الينا

(rr)مقامات مجس میں آگر ذکر کڑے تو کوئی حرج سیں ہے۔الینیا

(۳۳) اَگر دو جگه کے قیام میں تر در ہو تؤجن جگہ قیام میں جمعیت ہوائی کو منجانب اللہ خیال گرے۔ من ۴۶

برے اللہ ہو) عور تؤں میں عاقب اند اللہ کم موثل ہے اس لئے یہ نسبت مردوك کے پریشانی كم موثل ا

ہے۔ ص ۲۷ (۳۵) و خصیت پر عمل نہ کر نااور ہر حیت پر ہمت نہ ہونا شیطان کی رہز تی ہے۔ العِنا (۳۷)اصلاح خیالات بحر کامل شیخ کی صحبت کے میسر نہیں ہوتی۔ ص ۲۹

رہ ہے) کئی کام سے لوجہ اللہ ہونے کی علامت رہ ہے کہ اگر اس کی تعریف اور فلیرروانی نہ کی

جائے تواس کو ملال نہ ہواور ملال ہو تو قابل علاج ہے۔ ایشا

(۸۳) ذکر قلبی آیک ملکه یاوداشت ہے جؤ مد تول کے بعد رائخ ہو تاہید البیتہ حرکت قالب

محض جرارت طبعی ہے بیدا ہو جاتی ہے جو محبود ہے مگر مقصود تشیں ہے۔ میں وہ

(٣٩) نماز من الفاظ كاسوج كراد اكر تا خشوع پيدا كر تا يهاور مقلدي موني كي حالت مين ول. میں الفاظ کا خیال کرے۔ میں اس

( • ٣٠) مرض وہم کے وفع کے لئے تمنی کامل کی صحبت اختیار کرے یا چند روز وہم پر عمل نہ كرخنف بص اس

(۱۳) سماع معد مزامیرے کیفیات کا پیداہونا مسلم ہے گران کیفیات کے الہیدومقبول ہونے پر کوئی دلیل نمیں ہے۔ بعد مجاہدات و طاعات کے شیخ کی ادنی توجہ قلب کوروش کر دیتی ہے۔ یں معن شخ کے توازیے کے ہیں۔ ص اس ۳۲

(۳۴) ذکر کو چھوڑ کر قلب کی آوازند سنناچاہے۔ ص ۳۳

(سوس) قلت غذاكا جرمانه آج كل مناسب جيس بليحد تقل براصنا بهت بهر براس مرسو

(سمبم) خوبھمورت غورت دنیا کی ضورت مثالیہ ہے۔ حق ہے ۳

(۵۷) نماز میں چو تکہ اور اشغال ہے تعطل ہو جاتا ہے اور اس لئے اکثر او قات کم شدہ چیزیاد آجاتی ہے۔ جس ہ<sup>س</sup>

(٣٦) يا بالسط كروروس قبض وفع موجا تاسيد ص ٢٠٩

( عسم ) قبض میں مدیھی امتحان ہوتا ہے کہ کام نقاضائے نقس سے ہے یار صالعے محبوب کے حلتے۔ابعثاً

(٣٨) حديث الإرواع جنود مجندة فما تعارف منها اللف دما تناكر منها المختلف كي وجديه السانون مين محبت وعد أوت كالختلاف برايضاً

(٩٣٩) موجودہ واعظوں کے مجالس میں شریک ہوئے سے ذکر د معمولات میں مشغول ہونا بهتر ہے ہوس میں

(۵۰) و ظائف ما تؤره میں بقتریم و تاخیر بر کت کو زاکل کر تاہیے اور غیر ما تؤرہ جو بطور مجاہدہ را سعے جاتے ہیں ال کی نقلہ کم و تا خریم میں کوئی جرج سیں ہے۔ایسا

(۵۱) اگر کسی بدوین کی عداوت توبہ کے بعد محبت سے بدل جائے تو سمجھنا جائے ہیں عداوت بغض فى الله تمتى ورند تنكير يهام

(۵۲) تعلیم میں متعدد شخصوں کا اتباع نہ کریا جائے۔ایشا

(FFF)

(۵۳) مبتدی کے لئے گشف فتنہ اور باعث پندار ہے۔ ص ۹۳

( سم ۵) گئے اول کے فرمورہ پر خواہ بذریعہ خواب ہو یا کشف ہو عمل اس وقت ضروری ہے جس ونت طالب کی شخ اول کی جیجت میں سخیل ہو گئی ہو درنہ شخ ٹالی اس کی تمام تعلیم کانا سخ ہو تاہے جس ۵ س

(۵۵) صحت کے لئے چیر گھنٹے سوناضروری ہےا کی دفعہ ہویا یہ تفریق۔الینیا

(۵۹) ذکر کے لیے کئی نشست کی قید خبیں ہے۔ ش ۵۸

(۵.4) عادة الله ين ب كدا ستفاده خاص زيرول سے بيو تا ہے۔ ص ٨ سم

(٨٥) اوالياء الله ہے گستاخی نه كريا تيا ہے گواع قادنہ ہؤ۔ ايضا

(۵۹) احیا نازاکر کے سامنے جراغ کی لو نظر آتی ہے جو پھر زائل ہو جاتی ہے بیہ آثار ذکر ہے۔ ہے۔ ص و ہم

(۱۰) انتاع سنت کا شوق ولیل محبت ہے اولا دروہ شریف ہے تنگی کے مخلف اسباب ہوتے میں مثلاً ذاکر کی طبیعت کو مجھی کمی اور فکر سے مناسبت ہوتی ہے یاذ کر طویل سے طبیعت آگیاتی ہے۔ ص ۹ ہم

(۱۱) انفا قابیر ورت شدیده سمان کی خاطرے معبولات میں تغیر ہوجائے تو مضاکتہ خبیں ہے۔ ص ۵۰

(۶۲) خلافت حقیقی بیاہے کہ اپنے ہیر کے رنگ میں رنگ جائے آور دو سری شرط بیا ہے کہ خلا ہرایا ملنااس کی خواہش نہ کرے۔ ص ۵۱

(۱۹۳) اگر زیادت تبویاسے پر بیٹانی ہو تؤیرک کر دے۔ ایفیا

(۱۳۳) کیان منہ میں رکھ کر ذکر یا دروو بٹر ہیف کے در د کرنے کا حرج نمیں اگر چیہ تمنیا کو بھی ہو مگڑ الا بچی شامل کرنے ۔ابیشا

(۱۵) ارتکاب معاصی ہے احراز آگر مشکل ہواتو یہ مقرر کرے کہ آگر گناہ ہر زو ہوگا توپائج حونوا فل پڑھوں گا۔ابینا

(۲۲) اگر خلاوت قر آن ہے اتنی و کچنی ہو کہ عمام اور او بھی ترک ہو جائیں تو خصول مقصود کے لئے معین ہو گا۔ ص ۵۲

(١٤) جائز حاجوں کے لئے مال کی خواہش جب و نیا نہیں ہے بلتھ بایا خیال حرام یا ضرورت ے زائد جمع کرنا ہے حب و نیا ہے۔ ص عود

(۱۷۸) کی طرف توجہ ہے دوٹری طرف توجہ کا کم ہوتا کی تعلق کی دلیل نہیں۔ ایسا

(19) أكرين كالصور بلا الحتيار م جائة توكليد سعادت برايعاً

( • 4 )اگر بعوارض معمولات میں گو تا ہی ہو تو ہید تنزل نہیں ہے دو سرے وقت این کا تدار گ گرے یہ در نیداستیفقار ہے ہیں

(ایس) آگر نابالغ ہوی لڑکیوں کی تعلیم کا کو گیا تظام بلامز دیے پند ہو سکے لؤلیس پر دہ اپنی ہوی گیا۔ موجود کی میں پڑھائے اور آگر وعظ کر ہے تکے تو مہینہ میں ایک دوبار عام مجمع میں پر دہ کے ساتھ وعظ سنایا کرے۔ ص ۵۵

(۲۷) أيك طالب كاخط كه طريقة نقشبنديه مين تعليم دي جائية -ص ١٥١

(27) فاعل سلسلہ کی مناسبت اس کو متلزم نہیں ہے کہ نیخ تعلیم بھی ای سلسلہ کی مناسبت ہے دے بلعہ مناسبت کی تفییر بیہ ہے کہ جو نسبت ہوگی وہ اس سلسلہ کے مشائج کے ہمرنگ ہوگی خواہ تعلیم کسی طریق کی ہو۔ س 20

(۴ م م ) احوال میں قیاس جاری شیں ہو تا الیفا،

(۵٪) دور کلی چھوڑ دے یک رنگ ہو جائے معنی سے کہ انیک شخ کو ایپ تمام امور سپر د گردے۔ایضا

(۲۷) بیط میں آگر انقلیہ طاری مو توضیط نہ کرے مگر حالت صلوق میں۔ ص ۹۸

(۷۷) کھڑے ہو کر ذکر کرنے میں گوئی مضا گفتہ شیں ہے۔ ص ۵۵

(۷۸) حسن پرستی ایک امر طبعی ہے اس کے زوال کا انسان مکلف مبیں ہے گر اس کے اقتصاء پر عمل نہ کرے ہے اس ۲۰

(۵) خواب میں برہند و کھٹا تعلقات و نیاسے تجرواس کی تعبیرے۔ ص الا

( • ٨ ) احوال بيز ہوں يا پيدا ہوں دونوں حالتوں ميں شکر کڑے کيونگہ دونوں میں سالگ ہی گیا۔ مصلحت ہے۔ ص الا

(۸۱) شخ کا خواب میں زور ہے دہاتا افاضہ کی طرف اشارہ ہے اور خط سانا فنائے زواکل کی طرف اشارہ ہے۔ میں ۲۲

(۸۲) ڈیدئے خواب دیکھا کہ ایک فقیرانہ صورت زہدانہ لہائی میں کہتاہے کہ تم اجمیر شریف کیوں خین جانے۔ زیدئے جواب دیا کہ جب تک مدینہ نہ جاؤں گا کئیں نہ جاؤں گا' ارشاد ہوا کہ بیالمیس ضورت آوی ہے جس کو سنت کی برخت نے مغلوب کرویا۔ ص ۲۳ (۸۳) گائل پر کوئی حالت غالب خین ہوتی ہے۔ ص ۲۵ (۸۴) کمال کے بعد شیخ گاائز کم محسوش ہوتا ہے۔ ایسنا (۸۵) قبض شیخ کااژ طالبین پر جس پڑتا ہے۔ اس ۲۸

(۸۶) قبض میں بھی نفس نشبت مجفوظ رہتی ہے۔ جس کوخاص ایل بھیریت محبوبی کرتے ہیں۔ایضا

( ۷ م ) شیخ کے سامنے کیا چھا پیش کرنے کا مطلب ریہ ہے کہ بطور کلیات اپنے تمام عیوب میان کروے۔ جزئیات کی تفصیل غیر ضرور کا ہے۔ ص ۲۴

(۸۸) مخالفین کی شرارت سے بے چین ہونا منافی اخلاص سین ہے کہ امر طبعی بے۔ ص ۱۸

(۸۹) ترک نعمت ناشکری ہے۔الفا

(90) مجاہدہ پر آئیک مدت گزرنے ہے طبعاً ملال اور تکاسل پیدا ہو تا ہے اس کا علاج میہ ہے کہ معمولات کی مقدار نصف کر دیں یا ایک دن فاصلہ ہے کریں۔ ص ۲۹

(۹۱)اش زمانہ میں قلت مجاہدہ پر وہی دولت تصیب ہوتی ہے جو سلف کو مجاہدہ عظیم پر میسر ہوتی تھی۔ ص ہم ہے

(9.7) كشف قبولا مبتبدي كومتفر ہے۔ ص ٥ ٧ ٢ ٧

(١٩١٠) نفع رساني افعل عبادات بياس ٨٥

(سم و) آنخصرت علی این کے فیوض کے مختلف طریق ہیں۔ بھی انس بھی ہیبت اس لئے سالک حضرت علی کو مختلف حیثیتوں ہے خواب میں دیکھیا ہے۔ ص ۸۵

(۹۵) و ساوس بیمن اقسام قیفن اور میل الی المصیت (گناموں کی طرف رغیت) کے چند منافع حسب ذیل ہیں (۱) اس محفق کو بھی غرور نہیں ہو تا سمجھتا ہے کہ بد طال ہوں۔ (۲) ہیں ہوتا (۳) اس محفق کو بھی غرور نہیں ہوتا (۳) اس لغزش کے بیش آجائے ہیں ہوتا (۳) اس لغزش کے بیش آجائے ہیں شیطان کے مقالمہ میں قوت پیدا ہوجاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اس اس نیادہ کیا کرے گا۔ (۴) مرتے وقت و فعند یہ حالت بیش ہوجائے تو پریشان نہ ہوگا۔ کیونکہ زندگی مین کرے گا۔ (۴) مرتے وقت و فعند یہ حالت بیش ہوجائے تو پریشان نہ ہوگا۔ کیونکہ زندگی مین آسانی سے کر سکتا ہے وقت و فعند یہ حفق ہو جاتا ہے اور دوسر سے جنال کی و تشکیری آسانی سے کر سکتا ہے (۱) ہر وقت اسے اوپر حق تعالی کی رحمت دیکھتا ہے کہ ایسے بالا کق کو مرز فرائے ہیں (۷) اس حد بیٹ کابر اسے العین مشاہدہ کر تاہے کہ مغفرت عبد کے عمل سے نہ ہوگی رحمت و تی سے ہوگی۔ (نوٹ) نمبر (۱۳۰۰) سے تا ختم (الابتاء لاہل الماصلفاء کا خلاصہ ہے)۔

## حصه جهارم

(۱) اختلاف طبائع سے ثمرات کا ختلاف ہو تاہے۔ ص ۳۱

(٢) أَكْرَكُسي حسين كَي طرف ميلان مو توبيه تصور كرنا جائية كه حقيقي جميل حق سجانه ہے دوسری طرف نظرنه کرناچا<u>ہے۔</u> ص ۳۲

(٣) مداومت عمل پينديده ہے آگر چه تم ہو۔ ايصا

(س) مقام ہیبت میں سالک اپنے تمام افغال کو گفریہ خیال کر تاہے اس مشاہرہ سے خور پسندی کی اصلاح و مشاہدہ قدرت اور اپنے عجز کا معالمنہ ہو تاہے تفصیل کے لئے اس کے بعد کا خط ص ۵۸ ملاحظه مورض ۲۰ سو

(۵) ذيهول ونسيان ميں بھي بعض ڪئٽتين ہوتي جيں۔ مثلاً تجروالي الله وانقطاع ماسوي الله۔

(۲) سینے کی صحبت وزیارت ہے سکون ہو ناعلا مت مناسبت و مفتاح سعادت ہے۔ ص ۳۵

(2) جس پر غیصہ ہوااس ہے دور ہو جانااور اعوذ باللہ پڑھنااین خطاؤں اور غضب خداو ندی کو

یاد کرناغصه کاعلاج ہے۔ ص ۲ ما

(٨) نوا فل كا مكان ميں اوا كريا بہتر ہے مگر سكون وجعیت اگر منجد میں ہو تو گھر ہے افضل ہے۔ جس کے سو

(٩) بعض طبائع کے لحاظ ہے کئی کام کاپایمدی ہے نہ کر ناتھی اثر وبر کت کے لحاظ ہے دوام کے

ا ہیں۔ (۱۰) جس شخص کو خدا کے ساتھ توکل ویفین کی دولت نصیب ہو جائے اس کو تمہی پریشانی نهیں ہوتی۔ ص e m

یں ہوں۔ س (۱۱) قرض کابارا ٹھا کر شنج کی محبت میں رہنا قائدہ کو کم کر تاہے۔ جن ۳۰ (۱۲) مبتدی کو اپنے ہم مشرب منتی ہے تنائی میں ملا قات کرنا چاہئے مجمع ہے اٹھ جانا جائيناً إيضاً

(۱۳) مین قبر کود گھنا فناکی بشاریت ہے۔ ص ۲۳

(۱۳) اصلاح نفس کا نسخہ شافیہ آگر نمازیں ہول یاروزے ہول اداکرے توبہ کرنابد نظری ہے احتياط مراقبه موت بتبليغ دين كامطالعه محقوق العباد ہے بری الذمه ہونا 'بلاضرورت تعلقات کی کمی مواعظ کا مطالعہ او قات فرصت میں شخے ملنا۔ ص ۳۳ (۱۵) اُگر تعلیم میں حرج ہو تو طالب العلم کے لئے نوا فل غیر مناسب ہیں۔ ص سہ

(17) جو قابل عِظمت شیس ہیں ان کی تعظیم بخر عن خوشامہ ممنوع ہے اگر شریب پیما مقصود ہو أتوجا تزيية الضآ

( کے ا) جن احکام سے شرعی احکام کا تعلق ہے ان کے علاوہ تمام بزر گوں کے قصوں میں دل کا قبول کر ناروایت کے لئے کانی ہے۔ابینا

(۱۸) ایک طالب کی داستان سیم ۴ ۹ ۳

(٩١) جو تحفق عشق میں متلا ہو ااور صر کرے اور پھر مرجائے تووہ شہید ہے۔ ص ۹ ہم

(۲۰) محل سے زیادہ کام کرنے ہے بھی قبض ہو تاہے۔ ص ۵۲

(۲۱) ذکر کا مقفوریہ ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا ہو جائے۔الینا

(٣٢) طالب كو اپنے شخ كے علاوہ كئى غير سے تعلق تعليم نه ركھنا چاہتے گر با احازت سرص ۵۳

(٣٦٠) أكر تكاح معفر دين جو يؤمبر وجميت سے كام لينا جا ہے۔ صلي ٥٠٠٠

(۲۴) مبتدی کواپنیاز تی کاعلم نبیل ہو تااس کے تقلیدافر مودہ ﷺ پرایمان لاتا چاہتے۔ایضا (۴۵) ضروری معاش میں مشغول ہونا بھی عبادت ہے اس کئے آگر و ظا نف میں حرج ہو تو

(٢٧) جس فدر القوى براه على كاندى سے محبت برا تھے گی۔ ص ٥٥

(۲۷) کی ورو کے ناخہ ہونے پر میہ نیت کرے کہ دوسرے وقت پوراکریں کے تو قلق نہ ريب گار ص ۲۵

(۲۸) خواب من دریا کایار کرنااور پیمروایس آنا فناویقا کی علامت ہے۔ ایصا

(۲۹)ا یہ کے کام کی فکر بھی موجب ثواب ہے۔ ص ۷۵

(۳۰)ایے حال کو بچھ نہ سمجھنا عبدیت ہے۔ ص 2،۵

(۳۱) رنج کی مختلف فشمیں ہیں۔ رنج طبعی ورنج عقلی مثلاً گناہ پر رنج طبعی نہ ہونے پر رنج ہویا رنج عقلی ہے۔ابینا

(۳۲) کسی کام میں رسوائی کاخیال بھی تجاب ہے۔ ص ۵۸

(٣٣) وعاكا مِتَصود تَصَرِعُ وزاري ہے اگرار دو بين ہو تو بھي بہتر ہے۔ايشا

(۳۴) غیر کی طرف مشغول گووه فرشته ی کیول نه ہوائیک گونه حجاب ہے۔ ص ۸۸

(۳۵) ہیبت وانس کے متعلق خطاص ۳۳اور ص ۵۸ پڑھنا جا ہے۔ ص ۵۸

(١٣٦) قر آن شريف سے وليسي مداق توحيد كے عليد كى علامت ہے۔ ص ٢٢

(۲۷)خواب میں شیخ کا عمامہ ہاند حسنامقندائیت کی علامت ہے۔ابینیا

(۳۸)اضطراری مجاہدہ اختیاری کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ابیضاً

( a m )آگر مشغولی میں پاس انفاس جاری ندرہ سکے تواس وفت ذکر نسانی جاری رکھے۔ابینا

(۰۰) وظائف کی ایک تعداد مقرر کر کے پھر حسب نشاط جس قدر چاہے بڑھ سکتا ہے۔

(۱۶) عالت ضعف و نقامت میں درود شریف کاور دبلا قید جلسه مبتر ہے۔ایفناً

(۴۲) آثار عبدیت و نزول کامل په ص ۲۲

(۳۳) مضامین گومتحضر ندر ہیں گر عبور کافی ہے جو آئندہ یوفت استعداد کار آمد ہو تا ہے۔

(س مه) ممانعت سوال کی اصلی وجہ بیہ ہے کہ سوال میں سائل کو ندلت اور زجر میں مخاطب کی

ایذاہے اور یہ دونول فہیج ہیں۔ ص ۱۷

(۵س) دادود ہش کے احوال مختلف ہیں۔ بعض نومکوں کو د فعنۃ دینا آسان ہو تاہے اور تفریقاً

رینا مشکل اور بعض او گوں کواس کے عکس میں آسانی ہوتی ہے۔ایضا

(۲۷) چونکہ الحلق عمال اللہ ہے اس کیے ان سے مجم اخلاقی باعث نار اصلی ہے۔ ص ۲۸

(۷ س) مشتبہ چیزوں کے کھانے سے شوات کی کثرت ہو جاتی ہے۔ص ۱۹

(۸۸) کژیوں کی طرف آگر خیال ہو تو منہ اور قلب دونوں پھیر ناجا ہے بیتن دوسر کی طرف

متوجه بهوجائے ۔الیفاً

(۵۷) بعض طبائع کو ہاتھ اٹھا کر وعا کرنے ہے انقباض ہونا ہے ان کو چاہتے کہ دیریتک دعا

كريں تاكه اس انقباض ميں كمي ہو جائے۔ايينا

(۵۰) حفظ و تلاوت دونول کے نواب جداگانہ ہیں۔ ہر ایک کواس کے احوال کے موافق شیخ

تجویز کر سکتاہے۔ابضا

(۵۱) نماز میں ٹیسوئی کی غرض ہے آئکھیں ہد کرنا جائزے مگر خلاف افضل ہے۔ایضا

(۵۲)اگر ضروری اعمال پریداومت ہو توول نہ لگنا قابل ملامت نہیں ہے۔ص • ۷

(۵۴) قر آن مجید یا نسی وار د کے اثر ہے رونا ہے ہوش ہو نااس میں ضعف قلب کو بھی دخل

( ٨ ٥ ) مراقبه پاس انفاس كوبالالتزام نه كيا جائے اگر چه اس ميں محويت ہو۔ابينيا

(۵۵)ذکر کے آثار ہاقیہ مراقبہ کی میسوئی ہے بہتر ہیں۔

(٥٦) قلب سے توریکا نظانا اور رفتہ ہو فتہ تھام جسم اور عالم کو محیط ہوتا ہے ایک مراقبہ ہے جو يكينوني كومفيلا بيارض ائته

(24) میکسوئی کے زوال سے ذکر کالٹرزائل نہیں ہو تا۔ ایضا

(۵۸) اگر کسی غم یامر طن ہے قبض طاری ہو توند موم نمیں ہے اس کے سب کا تدارک کرنا حاسف ص

(۵۹)جب ادب كاغليد مو تائے توطالب بالشاف شخے مخاطب منس كر سكتا۔ ايضا

(۲۰) کیک مر تیض کاخطہ ص ۲۶

(۱۱) تغیرات طبعی ند محود میں ندند موم میں سام

(۱۲) حباب کے ساتھ خوش طبعی مفیدے آگر معتدل ہو۔ ص ۵ بے

(۱۳) حَقْقِقَ الْعِباد كازياد وخيال ربينا خاص سلسائد الداديي كي مبتاز علا مت ہے۔ ص ۲ ك

( ۱۳ ) اگر کئی خاص آحوال کی وجہ ہے عزیز و قریب تمیر کریں اور اس کے خلاف پر اصرار کریں توول میں پہرجواب دیے۔

تأثر أعالي نباشد أيجوبا حال ماباشد برا افسانه پیش

اور زبان سے معافی جانے۔ ایفنا

(٥٠) جب مظهر مين ظهر كاغليه مو تواس كواصطلاح مين تشبيه كيت بين مكراس طرف التفات نه کرنامه تنزید ماموریه ہے۔ ص ۷ ے۔

(٩٦) ذکر جبر زیادہ نافع ہو تاہے مگر شکون وجمعیت اگر خفی میں ہو تو وہ بہت مناسب ہے۔

(٤١) شيخ كانفور بلا قصد آثار محبت مين سے بياور محبت موافق سنت ہے۔ ايضا

(٢٨) شَيْخ كي روز خواب مين زيارت مو نا چھ قابل وقعت نهيں جيسا كه حضور عليق كي زيارت بالكل نه ہونے میں كوئی حرج نہيں۔ ابينا

(۹۹) ازالیہ غنور گی کے لئے ذکر میں تمباکو کے استعمال کا مضا کفتہ نہیں ہے۔ ایصنا

( و 2 )ورد میں حر گست زبان کے ساتھ والنہ نشیج کے شار کے موافقت ضروری شیل ہے۔ ایضاً

(ایج) جزر مناسع مولا کو کی خواہش دل میں نہ ہونا حقیقت شاس کی علامت ہے۔ میں 9 بے

(44) بر نعت ال حيثيت سے كه مارا عمل ہے في ہے اور اس حيثيت سے كه خدا تعالى كا عطيد ياور تويق ب قابل قدر برايفا

## حصير بتجم

(۱) مقتری ہونے کی طالب میں آگر درود شریف بلاقصد قلب سے جاری ہوجائے تو پچھ محرت منتس مگر زبان کو جر کت نه ہو۔ من ۸۰

(۲) غادات شیخ کا اتباع اس کئے کہ وہاعث زیادہ محبت ہے نافع ہے۔ جس ۸۱

(سر) اتباع شخ میں اس قدر انها ك ند جو ناچا ہے كه اور ضرور بات میں خلل بيدا ہو۔ الفِنا

(س) خواب کی تعبیراگر صاف نه معلوم ہو توجواب ریدے تکلیف نه کرے۔

(۵)خواب کے جذبات بیداری سے علیحدہ ہوتے ہیں۔ ص ۸۴

(۱) بوفت ذکر کا بینا آواز کاچڑ صناد ماغ کا بخو دیمو بااگر ضعف نه ہو تو پیر سلطان الاذ کار کا اگر ہے۔

(٤) عند الذكر اكر ذات حق تعالى كالصور قائم مواور صفات واساء سے و مول مو جائے تو سے متخل ذاتي بهو گيايه البينيا

(۸) عالت مرض کی میکاری صحت کے مجاہدہ سے کم نافع شیں ہے۔ ص ۸۵

(۵) غیبت سلوک کے متوسط احوال ہے ہے جو محمود ہے مگر مقصود شیں ہے۔الفیا

(10) جن کی قوت عقلیہ غالب ہوتی ہے اس کو یک سوئی کم میسز ہوتی ہے اور اسی پر انوار والوں

کے مکشوف ہونے گالدارے۔ ص ۸۵٪ (۱۱) بھی صاحب حال پر انگار میں عجلت نہ کرے احمال ہے کہ ایساعذر ہو کہ جس کا علم تم گوند

(۱۲) آگر معاصی ہے احتیاط کی توفیق میسر ہو توکسی جال کی فکرنہ کرے۔ ص ۹۰ (۱۳) آگر غصہ ہے کوئی ویتی ایاد نیوی فساو پر پائد ہو توعلاج کی ضرورت نہیں باعد نافع ہے۔

(۱۳) ذکر میں تحسین حروف و تجوید کا اہتمام توجہ ویکسوئی کو انج ہے اور کئی مدارو کر ہے۔ ایسنا ۔ ان (۵۱) عبدیت و تذلل جو نبوت کا خاص مذات ہے شورش و دیوا گی ہے افضل ہے۔ ص ۹۳

(۱۹) مال کے قبائے کا تصور کر نااور اس انہاک ہے جو معصیت کا سب ہوجائے چنامال کی طمع

(۷۷) اینے تمام امور کو خداو ند تعالی کے سیر دکر نااور جنت کی تمنیااور دوزخ سے بناہ مانگنا عین سنت ہے۔ جس سم

(۱۸) جنت کا مشاہدہ کرنااور دنیاہے کنارہ کشی اور موت کی تکلیف کو فراموش کرناایک بلند مقام کی علامتیں ہیں۔ ص 90

(۱۹) جس کو اتباع سنت کا ذوق میسر جو تاہید۔ اس کے نزدیک تمام احوال و لطا نف کی کوئی وقعت مين رجتي و ط ٩٦

(۲۰)روغه مبارک کے نقشہ کویوسہ دیناخلاف سنت ہے۔ الضا

(٢١) نشر الطيب كايرُ هناطاعُون كاعلاج ب-ايضاً

(۲۲) اگر سنز میں شہد کا موقع نہ ملے تو شم کر کے صرف ذکر ہی کر لینا موجب بر کمت ہے۔

(۳۳) ایصال تواب بزرگان میں صرف تواب کی نیت ہونا جائے کوئی اور دیل یادنیوی نفع کا : خِنَالِ مُدَّكِّرِ ہے۔ اِس مسئلہ کی بحث ہمیہ شامیہ انداذ الفتادی اس<u>ے ۳ س</u>ص ۴ تا ۱۲ امیں ملاحظہ

(۲۰۴۷)اکابر پر بھی کوئی کیفیت دائی نہیں رہتی ہے۔ص۹۹

(٣٥) بلامشوره تَشْخِ كُونَى شَعْل ندكرنا جائيناً

(۲۲) کسی قارد کے نہ ہوئے ہے سکیل عبدیت ہوتی ہے اور عجب کی جز کئتی ہے۔ ص ۱۰۱

﴾ (٤ ٢) نام ك سنا تهريلا ضرورت كى لقب كازياد وكريا الل ثقافه كاشعار ب- ص ١٠١٠

(۲۸) اینے گنا ہوں کی تلاقی ہے مالوس ہو نااور گھیر انا یہ شیطانی کید ہے جو خدا کی رحمت سے نا أميد كرثاب من سووا

(۴۹) مبتیدی کوبہ نسبت علاوت کے کبڑت ذکر مافع ہے تاکہ علاوت کے قابل ہو جائے۔

ہیں. (۰۰٪) مر بیض کو اپنی کو تا ہی پر نادم رہنا اور آئٹلاہ بذارک کا عزم کرنا آور بجائے ذکر کے قکر كرناكا في ہے۔ ص ١٠١٧

(۳۱) جفرت شخ جلال تھا پیمر ی کی سلطان الاذکار کی صورت ملاحظہ ہو اصل کتاب۔

(٣٢) بارہ شیخ میں کئی ایک ذکر کی زیادتی سے دوسرے میں کی ہوجائے تو حرج شیں ہے۔

ں۔ (۳۳)اگر د عامیں و خشت ہواتو چند د عاکمیں منتب کر کے توجہ سے پڑھے اور د کچینی کا خیال نہ کرے کیونکہ بعض طبائع میں سوچنے سے گھبر اہٹ ہوتی ہے۔ص ۱۰۵

( ہم ہمر ) بعض امور کی اصلاح بغیر شخ کے جسمانی تادیب کے متیں ہوتی ہے۔ ش ١٠١ '(۳۵) کین سخت بات پر مضبط کی اس وجہ ہے فضیلت ہے کہ اش ہے طبیعت میز در رہتی

(٣٦) تمام عبادات ميل جن تعالى كاتصورباند هنائيا سيخاوراً لأريدند موسك توالفاظ كارايينيا

(۲۷) مقتدی سری نماز میں اگر ذکر تعلیٰ کرے تو بہتر ہے۔ ص ۷۰۱

(٣٨٨) اتباع شريعت مي موت موع مب عالات نوراني بين اگرچه ظاهر اظلماني مول اور ا تباع کی گئی پر سب احوال ظلمانی ہیں آگر چید دیکھنے میں تؤرانی ہیں۔ ص ۸ ۱۰

﴿ ١٩ ٢ ) آجکل حبش دم مناسب مبین ہے۔ ص ١١٠

( مسر) ذکر میں میر کے جھنگے کو کو کئی و خل شیں ہے اور طبیعت کے جوش میں روکنے کی بھی ضرورت حمين ہے۔ايضا

: (اسم) نا جائز ملاز مت جب تك جائز كا انتظام ند مورز ك نه يرك بـ يس

(۲۳) مبتدی جن الموري مشكل قاويا تا به منتنی ای پر آسانی سے قانو بالبتا ہے۔ ص سال

(۳۳) شیخ کو بیعت اس شخص ہے لینی جائے جس پر دل کواظمینان ہو۔ ص ۱۱۳

(سمس) لی بل سے ملاعبت حقوق باطن میں مصر مسین ہے جق تعالیٰ کی طرف التفات عقلی کافی ہے مگر ملاعب میں اعتدال ملجوظ رہے۔ ص ۱۱۵

(۵۷) کا فیر کو خود ہے بہتر اور خود کونا قدر شناس نعمت اللی سمجھنا نیستی و فنا کی علامت ہے۔

(۱۳۷) ﷺ کو کسی حال کے نہ ہونے کی اطلاع دینا بھی نافع ہے۔ ص ۱۱۱

(۷۳۷) کسی امر کا تخیل بھی زیند مقصود ہے۔ ص کے اا

(۴۸) واردات کا ضبط کریتان کے حقوق کا ضائع کرناہے۔ایفنا

(۹۶) جاہ بیندی کا خیال آگر ضعیف بھی ہو تو قابل علاج ہے وقت پر ایس بات احتیار کرناجو تفس پر شاق ۽ و تگر عر فازياد و هر ي ته جواڻ کا غلاج ہے۔ ص ۱۱۸

(۵۰) ﷺ کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا جاہئے کہ میرے حق میں اس سے زیادہ نافع اور میسر نہ موگار باقی بزرگی و کزامت اس کاعلم الله کوہے۔ ص 119

(٥١) كُفتْكُومِين جوش مناسب مليل ہے ہروفت ہوش سے كام لينا جا ہے۔ ص ١٢٠

(۵۲) بازشن انت مقصود ی ترک الدیناوالآخره اس کے پڑھنے کا ہر مخص اہل خیس ہے۔ ایصا

(سوة) مقامات انبياء ترغيز ني كورسوخ شين بوسكنا مكروبان سے گذر سكتا ہے۔ ص ١٦١،

( بهره) ابتداء میں طلب شوق اور انتها میں الس و حملین کاغلبہ ہو، تاہیے شوق میں النفائت الی الخیر ہے طبعی نانع ہے اور آئس میں عقلی ہے۔ مل ۱۹۴

(۵۵) معصیت کو غلب نارضا مندی حق تعالی شمجمنا چاہئے لیکن طاعت کو رضا مندی میں

موثرنه تجفنا جائية

(٥٦) قلب کی صفائی اصلاح اعمال سے ہوتی ہے۔ وظائف صرف معین ہوتی ہیں۔

(۷۷) کیسوئی کاند ہویا حصول مقصود میں مانع نہیں ہے۔ایسا

(٥٨) بيعت الل وقت كرنا جائي جب كه صحبت كے بعد طرفين كو اطميناك حاصل ہو حائے۔ خس سم ۱۳

(90) جب سالک کوعالم فقری ہے مناسبت ہوجاتی ہے توباؤن می کوئی روح ظاہر امور صالحہ میں اعانت کرتی ہے مثلاً شہر کے وقت جگاناو غیرہ۔ ص ۱۴۵

(۹۰) کسی بری بھلی بات ہے ذہول ہو جانا اور فضول قصول سے نفرت ہونا فنائے حسی کی علامت ہے۔ ص ۱۲۸

ا (۱۱) اپنی ہستی کو بھول جانا اور اپنے تمام حرکت کو جن بعالی ہے منسوب کرنا فنائے علمی کی

غلامت بيرص عامل

(۲۲) ﷺ محض واسطه اور محر ک ہے۔الینیا

(١٣٧) آثار سلطان الاذ كاركے فقد ان ہے كوئي ضرر تهيں ہے۔ ايفها

(۱۷۷) کسی کو تاہی پراہلیہ ہے اس طرح معافی مائے کہ اس کو جرات ندیو ہوجائے۔ الیشا

( ۲۵ ) آواز خوش ہے توجہ الی اللہ کا ہونا غلبہ توحید ہے کیونکہ مصنوع سے صالع کی طرف

جذب ہو تا ہے۔ یہ میلان متی میں زیادہ ہو تا ہے تگراس پر عمل نہ کرناا قرب الی الیقو کی ہے۔

(١٦٧) بعض مبتبري يامتوسط كوساع بسانوجة غلبة حال طبعي نفرت موتيا يجه - ايضا

(۲۷) اگر سالک کو نذیر آیات و تلاوت ہے میساختہ الجیزاب ہو توجیائے ذکر کے اس کو اختیار

(٨٨) إَكْرُونَكُرُ جَرِيعِ الْمِلِيرِ كَي تَكْلِيفُ كَاخِيالِ مُو تُواسِ مِن وَرِيافِت كَرِ الْمِاجِاءَ النِينا

(٢٩) بھی قلبنہ ذکر کے آتار ہے غیبہ بڑھ جاتا ہے جو عار صلی ہے۔الینا

ا (۵۰) جوم وساوی چھی ایک محاہدہ ہے۔ ایفنآ

(۱۷) امر بالمعروف و منی عن المنحر کے لئے عمّاب کر نامقند او مر بی کامنصب ہے۔ ص ۱۳۰ (۷۶) اگر معاصی کاواعیہ بالکل فناہو جائے تو آزمائش جو مکلف کی شان ہے بالکل جاتی رہے اور مستحق اجر بھی ندر ہے۔ ایصا

(۲۳) نسخه شافیه را رتجد ۱۲ کعت تاباره رکعت یوفت تهجد یابعد العشاء

۳۔ بعد تنجد یوفت فرصت ذکر لاالہ الااللہ چھ سوسے بارہ سوتک جر معتدل ہے اور در میان میں محدر سول اللہ کہنا۔

۳-محاسبئه نفس-ص۱۳۱

(۷۴) انبیاء علیهم السلام میں داعیہ معصیت کا نہیں ہو تا کو قدرت ہوتی ہے جیسے ہم لوگوں میں پیشاب پینے کاداعیہ نہیں ہو تا۔ کو قدرت ہے اور اولیاء میں داعیہ معصیت کا ہو تاہے کو ضعیف ہی ہوجس کا مقابلہ اول ہے آسان ہو تاہے۔ص۱۳۲

(۷۵)جب بنده مقام مرادیت سے فائز ہو تاہے تووہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ایشاً

(۷۱) جن صحابہ ہے صدور کبائر کا ہواہے اس وقت وہ اس مقام ہے فائز نہ تھے اس وقت

ا یک محفوظ ولی کو صحابہ پر نضیلت جزئی ہوگی جو جمقابلہ صحابیت کمز ور ہے۔ایضاً

(۷۷) آگر مناجاتِ قلبی کابے ساختہ نقاضہ ہو تو وہ تصور ذات مع الذکر ہے افضل سے العنا

( ۷۸ ) بعض لوگول كوصرف مثنوى كامطالعه قائم مقام ذكر بنو جا تا ہے بيص ١٣٣

( 2 9 ) حدیث میں دار دے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہر مسلمان کو اس میں گھوڑ لباند ھناجا ہے تو وہ زمانہ یمی ہے۔ مگر اس سے اہل وسعت مراد ہے۔ایٹنا

(۸۰) علوم ولايت كازياد وِ ترمنع حضر ات الم بيت بيں۔ ص ١٣٥

(۸۱) غفلت نه کرنا گنامول ہے چیااور ارتکاب گناہ پر فورا توبہ کرنااور پھراس گناہ کی فکر میں نه پڑنا بیہ سلوک کا حقیقی مقصود ہے۔ص ۳ سا

﴿ ٨٢) تمنی مقام پر تینیخے کے بعد اس کو آخر مقصود سمجھ کر مشغولی میں کی نہ کرنی جاہے بھے۔ بمیشہ اس کی ترقی میں جدوجہ مرکز تارہے۔ ص ۲ ۱۳

(۸۳) اور او کے لئے اجازت اصطلاحیہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ص ۱۳۸

(۸۴)انوار جو قلب میں ہوں وہ نعمت ہیں اور وہی انوار حقیقتہ ہیں جن پر قرب متر تب ہو تا ہے۔انصا

(۸۵) ﷺ سے تعلیم حاصل کرنے کا طریق یہ ہے کہ اپنے تمام احوال و عیوب پیش کر کے

تفویض کر دے۔ اور جو نسخہ تجویز کرے اس کوبلائر دواستعال کرے۔ ایسنا (۸۶) شخے ہے اپنے کسی حال یااعتقاد کو مخفی ندر کھے۔ ص ۱۳۹

(2/٨) ذكر مين نزع كى كيفيت طارى مونا سلطان الاذكار كى علا مت ہے۔ ص اسما

(۸۸) عبدیت کاملہ و منتهی نزول کے آثار ملاحظہ ہو۔ ص عمرا

(۸۹) اگر جالت شریعت کے موافق ہو تو خواب کنتے ہی مخالف اور شدید نظر آئیں جست ہمیں ہیں۔ص ۱۳۳

( و 9 ) گلزار ایرانیم کامطالعه مفیدے۔ من ۱۳۸۱

(۱۹) شوق کارپی رفتارے پر صنامفید ہے اور خود پر صانے میں اس کے ختم ہونے کا حمال ہو تا ہے۔ لہذا جب دو شوق جمع ہو جائمیں ایک مقصود دوسر اخود شوق کا شوق تو وہاں مقصود کوہا تھ ہے ند دینا چاہئے۔ ص ۸ ۱۲۳

(۹۴) گیزت نکاء ہے بعض او قات شوق کا خاتمہ ہو جا تا ہے۔اس کے گریہ کانہ ہو تا بھی مفید

ہے۔ ش ۹س

(۱۹۳) ہر شخص کو استعداد جدا ہے جس کو صرف عالم الغیب جا تنا ہے کہ اس کی تربیت کا کیا طریق ہے۔الیشا

(۹۴)اطاعت میں ہے کہ مشقت پر داشت کرے۔ ص ۱۵۰

(٩٥) كابدات علت وحول نبيل بين محض حيله جاور علت محض فضل ب-ايضاً

(٩٦) آواب ﷺ نے یہ بھی ہے کہ علوم غیر ضروریہ میں اس کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ الفنا

(2 و) انسان کو جائے کہ این قصور کی گئی سے معالی مانگ لے اور قبولیت کا مکلف شیس ہے۔ ایسا

(۵۸) تکرار سورت خصوصانوا فل میں جائزے مگرالتزام نہ کرے۔ میں ۵۸

(99) قلب پرانند کا خط جلی لکھا ہوا نظر آناعلامات پیوست ہے۔ من 90ا

(۱۰۰) جماعت کی نماز میں اگر بکسوئی نه ہواس گوٹر ک نه کرناچاہیے۔ ص ۱۲۰

(۱۰۱) سلسلہ عالمہ اور بیس بہ ظریق متعارف تصرف وہمت ہے گام نہیں لیا جاتا ہے۔ طریق تعلیم مرف نسان ہے جو مطابق سنت ہے۔ ایٹنآ

(۱۰۴) اگر محویت سے نماز میں سو ہو تو غدموم شین ہے۔ ایسنا

(۱۰۳) ہر مومن محب ہے۔ابینا

(١٠٠٠) عِيوب كے علاج كے ليے المام غرائی كے كتب كامطالعة مفيد ہے۔ ص ١٢١

(٥٠١) بعض اوقت تواضع مين نعمت كالنكاريو تاسير من ٢١١

(۱۰۶۱) ﷺ کی شجاویز کاامتاع اور اسے احوال کی اطلاع ضرور ی ہے۔ عن ۱۹۴

(۷۰۱) قدرت على الاستحضارير، قناعت كركے الترام كوتر ك منه كياجائے۔ ص ١٦٥

(۱۰۸) جزن مجامره عظیم ہے۔ ص ۲۲

(۱۰۹) جس کیسو کی کاانسان ملکقب ہے واقعتقادی ہے اور خیابی بیک سوئی ندا ختیاری ہے بند مامپور ید \_ حن ۱۲۹

(۱۱۰) سلوک کے مدارج کا قطع کرنا حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ ص اے ا

(۱۱۱) انتاع سنت وجب شیخ کے بعد وصول مقصود میں کوئی خطرہ مہیں۔ ص ۳ ۱۵ ا

(۱۱۲) بعض لو گول کو ہم بستری کے بعد قلب میں سختی ویریشائی محسوس ہوتی ہے جس ٹی وجہ قلت جرارت ہے۔ ص ۲۷

(۱۱۱۳) محامبتہ نفش کا بیہ بھی طریق ہے کہ روزانہ اسپے روزنامیمہ سے ﷺ کو اطلاع دے۔ص۵نے ا

(۱۱۳) وقت تلاوت آگرید تصور کرے کہ اللہ جل جلالہ افرمارے میں اور ہماری زبان ہے مثل باجیے کے آواز نکل رہی ہے تو یکسوئی کیلئے مفید ہے۔ ایضا

(١١٥) تبلغ دين كامطالعه جب دنياً كاعلاج ب\_اليناً

(١١٦) بعن او كون كو شيخ كي خد مت مين بين كر قلب سے فيش كلمات نكلتے رہے ہيں جس كي

حقیقت ہے کہ داخل میں ہوتے ہیں بلعہ خارج ہوتے ہیں۔ ص کے کا

(١١٨) أكربات سوچكر كي جائے تو غيبت ولا ليمني باتوں سے نجات ہوتی ہے۔ من ١٤٨

(١١٨) رساليه خاتمه بالخير كامطالعه اس مسئله عن شاني رساله ہے۔ جس ١٨١

(۱۱۹) خلوص وضدق میں کو تاہی معاف ہے۔ ص ۱۸۲

(۱۲۰) اخوال بدون عمل محض خيالات بير ـ ص ١٨٥

(۱۲۱) بعض او قات میں ہے محسوس ہو تا ہے کہ قلب میں کوئی چیز از رہی ہے یہ علامت قبض ہے۔ ص ۱۸۶

(۱۲۴) وساوس وخطرات کے زخیرہ کی صورت مثالیہ ملاحظہ ہو۔ ایشا

(۱۲۳) مجھی ذکر کے اثرِ طبیعت میں گھانے پینے وغیرہ میں خاص لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔ ہر وقت ماوضور ہے کو پیند کر تا ہے۔ ص ۱۸۷ (۱۲۴۷) خلوت میں جلوت کا تکدر رافع ہونے سے خلوت میں تقلیل نہ کی جائے۔ س ۱۸۸

(١٣٥) يديد تنخ مين آكر تكلف جو توبار نيدا فعليا جائے۔ هن ١٩٠

(۱۲۶۱) ہینت وانس احوال محبورے ہے لیکن مقصوایس ہے آگے ہے۔ ص ۱۹۳۰

(١٣٠٤) بخل خاص كالزول ملاحظه جو-العيناً

(٨١١) فراق بين أكرر خيائج محبوب بي تؤوه وصل عند افضل بيد اليفا

(۱۲۹) اس عالم میں مقصود عمل ہے اور عالم آخرے میں کیفیت مع التمر ات مطلوب ہے۔

(۱۳۰) ذکر اسانی مع توجه قلب محض ذکر قلبی سے افضل ہے کیو تک توجہ قلب بین تھوڑے عرصہ کے بعد این سے ذبول ہو جاتا ہے اور مشاغل اس کو ہو عم خود متحضر مسمحت ہے۔

(إسرا) المل ول كي صحبت قرب وسكون كالماعث ٢٠٠٠ من ١٩٠٦

(۲۳۲)غلینه نواضع و فنامین کتے کانچه بھی اچھامحسوس جو ناہے۔ ص ۹۹۸

(١٣٣) غلبته فتامين غير كالدنى شائبه بھي منقطع ہوجا تاہے۔ ايضا

(سم ١١) جس برقرة عين في الصلوة كالحليور مو تاب المان مين تسلى مون لكن م-الينا

(۵۳۱) گویا حق اتعالی کا موجود ہونااور آیک روشنی مثبل آفیاب کے ملکے اگر میں نظر آنا مجل

ہے۔مثال اقرب میں۔مثل 199

(۱۳۷۷) عزم اولاتی جفلوق ایل دین و غیرایل دین کی صورت ملاحظه میو- ایشنا

(2 سُون)اصلاح عمل کی حیورت ملاحظہ وہ۔ ص ۹ ۹ ا

(۱۳۸۸) رضائے مسئون میرے کہ طلب رضائے کامل کے ساتھ دوز نج سے پتاہا گئی جائے۔

(١٣٩) اجوال اعمال عدما فرين وهل معا

( مهر ) ورد سے یاد آنے پر بھر شروع کرتا ہے بھی محکم ووام میں ہے اور رضائے جل ہے۔

(۱۳۴۱) می مجمع اور ریا کے خیال ہے ور د کاتر ک کر نا جائز منیں ہے۔ ایونیا

﴿ ١٣٢) مَنَ لاوروله لاوالادلة بعِينَ جو ورد منس عَمرتا ابن بيروارد منسين طاري «و تا به-حين سووس

(۱۳۲۳) ابتاغ سنت گاخیال ہو ٹانزول کے آثارے ہے جو عروج سے افغال ہے۔ ص ۴۰۴

(۱۳۳) اظهار كالبتمام جس ظرح ريائي اخفا كالبتمام بهي رياي ايينا

(۵۴۵) در تی کی فکر اور نادر می گااند ایشه در سی کی علامت ہے۔ایضا

(۱۳۹۱) دیاضت میں آسان طریقہ کی جلاش خلاف طلب ہے۔ ایشا

( السير ١١٠) انس شوق سے افضل ہے جوباتی رہتا ہے۔ ص ٢٠٥

(۱۳۸) تواضع وہ ہے جو ہرا یک کے ساتھ ہو۔ ص ۲۰۸

(9 ہما) د بعتہ سکوت کا ایک عرصہ تک بلاقصد طاری ہونا عالم غیب کے عذب کی علامت

(۱۵۰) ہم عصر ول سے جود کو کمتر محسوس کرناہ کیل پڑتی ہے۔ ص ۲۱۰

(۱۵۱) درود شریف کی گثرت سوزش اور حرارت کاعلاج ہے۔ ص ۲۱۳

(۱۵۲) اعمال میں کو تاہی کا سبب ضعف ہے۔ وہاغ کی تقویت کیا ہے۔ ایضا

(۵۳)اگر مشاغل و تعلقات کی کثرت اس کاباعث ہے تو ممکنہ کی کی جائے اور کیفیت شوقیہ كالمى ب توسلف صافحين كالذكره نمايت مفير ب\_الينا

(۱۵۴) معمولات کا احیانا ناغه موتا تھی مصالح ہے خالی نہیں ہے اپنا بجز اور جل تعالی کی قدرت كامشابده عجب كاعلاج اشتيان كي زيادتي مافات پر ملال اور سب سے زيادہ مير كه تشكيم و تفویض کا خو گر بھی ہو جاتا ہے۔ ص ۲۱۱۳

(۵۵) ذکر موت ہے اگر وجشت ہو تو جت کا تصور کرے کہ وہ اعمال صالحہ ہے ملے كي-الضأ

(١٥٦) تصور باري تعالى اور تعتول كالسخصار اور بجزعن الميحر كاخيال جس كود المعجر ، وجائي

(٤٥٤) برگام میں اعتدال رکھنا تقاضائے سنت ہے مثلاً ہیت کے ساتھ انس اور سوء ظن

النفس مثل بده نعمت كالبتنام تأكه دو برول كي خدمت اورا پناخا تمه درست كر سكه رص ۴۱۵

(۱۵۸) أكر كوئي تحق منه پر تغيريف كرے تواس كورو كناموافق سنت ہے۔ ص ۲۱۶

(١٥٥) التي لوكول من يخفي العظيم وتكريم سے شرمانا فيا و تواضع كے آثار نے ہے۔ الصا

(۱۲۰) موت کی یاد واشت اور ظاہری مجل ہے وحشت آثار زمدے ہے۔ ص ۲۱۲

(١٦١) سي كے كام كرنے سے پہلے اس كے جواز وعدم جواز ير مطلع ہونے سے شكر كرنا آثار

خثیت ہے۔ ص ۲۱۷

(١٦٢) و فعته بيد محسوس ہونا كه حق تعالى سے قلب منقطع ہو كيا علامت قبض ہے۔ ايضا

(۱۹۶۰) اعمال میں بلا عذر خلل کا اگر تدارگ نه کیا جائے تو پیر کو تا ہیوں پر تاسف جا تا رہتا

(١٦٣) أَكْرَكْسَى سے خَشُونت ہو جائے تو دو سرے وقت معانی ما تکنے سے مج خلتی میں اعتدال ہوجائے گا۔ ص ۲۱۸

ہوجائے ہا۔ لہ اور غورے دیکھنا کیٹو گیاوں اصلاح کے لئے مفیدے۔ ص ۱۹ (۱۲۵) مواعظ کا کثرت اور غورے دیکھنا کیٹو گیاوں اصلاح کے لئے مفیدے۔ ص ۱۹۹ (۱۲۹) گناہوں پر اگر طبعی شر مندگ نہ ہو تو عقلی گافی ہے ای طرح طبعی امید کے ساتھ

خوف عقلی ہو تو کوئی ہرج شیں۔ ص ۲.۲۱

(۱۲۶) رضابالقصاء اور الدعاء بروالقصاء میں نغار علی شین ہے کیونکہ دعاء ہے صورت بلاکا د نع مقعود ہے شار حمت کا۔ اور رحمت صورت بلایس منصر نہیں اور جب دہ صورت د فغ نہ ہو است نفسہ م اس پر راضی ارہے۔ مس ۲۲۵

ں پیرٹر مارہ ہے۔ (۱۹۸۸) زیاضت کے ساتھ اصول طریق کی دا تغنیت بھی ضروری ہے جو دیقا فو قاتا شیخ کو اطلاع كرينے ہے ہوئی ہے۔ابھنا

لڑے ہے۔ ہوئی ہے۔ ایصا (۱۶۹) و نت تہجد آگر بلاا ختیار اہلید کی طرف میلان ہو تؤخرج شین ہے۔ ش ۲۳۷ (۵۶۱) کسی ذاکر کی آواز سے آواز بلا کر ذکر کرنے میں کو ی حرج شین پھر طلیکہ اس کو اطلاع نہ

(الما) أكر سألك كواليمي طالت بيش آئے كه اظهار احوال كے لئے الفاظ نه مل عكين توسيداس کے احوالی کے واقعی ہونے کی دلیل ہے جن کوالفاظ میں ادا نہیں کر سکتا۔ ص ۲۲۷

(۱۷۴) ﷺ کی مختلف نسبتوں ہے مختلف فیوض ہوتے ہیں جس کاادراک اس کی خاص شان

ے ہوتا ہے۔ مس ۲۲۸

ے ہوں ہے۔ ( ۱۷۳) وار دات قلب پراس وقت عمل کرنا چاہئے جب کندان کا ور وہار ہار ہو یا ایک بار ہو اتو قوت کے ساتھ ہو۔الیشا

ہوت سے ساتھ ہو۔ بید (۱۷۴) متحبات کے لئے تحل سے زیادہ مشقت و اقب برداشت کرنا مناسب منین يسيرج المنواء

(۵۷) نماز میں مقتدی کی رعایت غیر الله کی رعامیت شیں ہے بیعیہ حکم البی کی زعایت ہے۔ ص ۲۴۴

(۱۷۶) خطیبہ جمعہ وہ عظامیں اگر ذکر قلبی باعث سکون ہو تواس کا شغل مخل نہیں ہے۔ میگر زبالنائے حرکت نہ کرے ہے جس ۲ ۴۴۳ (عائد) سالک پر ایست ہے اپنے ار بدا دیا کفر کا شبہ ہو ناعلا مت خشیت ہے۔ ایشنا (۱۵۸) آگر بد اظری کی شکامیت ہو تو یہ سوچے کہ اللہ لغالی دیکھ رہاہے اور یہ بھی خیال ارے کہ آگر جیر اکوئی برزگ استاد 'یاباپ 'یا پیرائی جا اس میں لاکھ رہاہو تو شر ما جائے گا۔ کیا تجھ کو خدا سے حیا نہیں آئی ہے۔ ص ۲۴۸

(9 م) شخ سے زمانی بعد میں شوق کا غلبہ ہو تا ہے اس کھے شور بڑی ہوتی ہے اور قرب میں۔ انس رہتائے اس کئے سکون ہو تا ہے۔الینہا

(٨٠) سي حالت پر قائم نه رہنانيہ اساء متقابلہ کی مجل ہے۔الیفا

(۱۸۱) قرب مقصود کے بعنہ اجوال کی تمنا تنزل ہے۔ ص ۹ ۳٫۳۰

(۱۸۲) میتندی گو قبل از جمیل امر بالمعروف مناسب جمیل ہے اور ایک وجہ ہے آبالت قبال کے نزول میں ناخیر ہوئی۔ص ۲۴۰

(۱۸۳) الجیاء الایمان میں بجر ضیں ہے باہر مشایہ عجز ہے کہ باوصف قدرت ہوجہ غلبتہ حیار ک کریو لڑا ہے کہ کوئی کلمہ خلاف رضا صادر نہ ہواور بھی عجز اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہو جہ غلبتہ النفات الی الحق علوم اصطلاحیہ سے ذہول ہونے لگنا ہے اور آیک بجز کی منتی غیر مغلوب الحال کوہوتی ہے کیو تکہ وہ سمجھتا ہے کہ اصل مقصود انسان کا رہے کہ ذکر میں مشغول رہے اور کلام مقصود شیں ہے ایس حالت میں جب کلام میں مشغول ہوگا تواجات دل سے ہوگا اور اس و تت بھی اس کو ذکر کی طرف کشش ہوگی آگر ایسے شخص کوئی نہ ہو تو اس کا سب حال غلبہ ہے ۔ اس

(۱۸۴) مسجد بین جا کر جوتے سیدھے کرنااور پاٹی لوٹوں میں بھر نااور موقعہ ہو تو جھاڑو دیٹا اس بین گبرگاعلاج ہے۔ س ساتھ ۲

(۱۸۵) اگر باوجود غلینہ حال کے اس پر عمل ننه کرے اور تھوئی اور توریج کا خیال پر کھے تو ہیے کمال دمجاہدہ عظیمہ ہے ورنہ کم جمتی ہے۔ ص ۱۳۶۴

(١٨١) بلاا جازت شخ امر بالمعروف نه گرے۔ ص ٥ ٣٣٠

(۱۸۷) بعض او قات قرب مقصود بعد کی صورت میں ہو تاہے۔ ص ۲۳۱

(۱۸۸) بعض کا اصلاح نفس کی غرض ہے کسی امر منکر کا عزم بھی کافی جو جاتا ہے۔ ایصنا

(١٨٩) حصول نسبت كى دعامين مطلوب ہے۔ اس ٢٣٧

(۱۹۰) تمر ایت پر نظر ندیونے کا مطلب بیاہے کہ اس کے انظار میں ندرہے ور ندد عاش تو۔ کوئی ہرج نہیں ہے۔ایضا (۱۹۱) تعلق مع اللداورر ضائے حق باہم مطارر م بین اس کو نسبت مھی کہتے ہیں۔ ص ٢ ٣٠٠ (۱۹۲) انگشاف واقعات اگر بلاتوجه دلچین مول تو یجه بھی مصر تنہیں ہے۔ ایشا

(۱۹۳) مبتلای کو عرضه تک خلق کے تنبع و خبرر سے یکنو رہنا، جائے مگر بحالات

(۱۹۳۷) بعض او قات ابتناء و کر میں ایپنے درست اوس کو ول جا ہتا ہے جس کا کوئی مضا گفتہ نہیں \_\_\_الفتأ

(١٩٥) ساع خود مد موم نسيل ہے مگر بعض او قات معصيت كا باعث ہو جاتا ہے اس لئے بچنا

(۱۹۲) جمعی کسی امر محمود کا سبب معصیت بھی ہو جا تاہے جیسا کہ گناہ جو توبہ کا سبب ہے۔ایشا

(۱۹۷۷) خلوت میں اشعار کا پڑھنااگر اعتدال ہے ہو تو گوئی مضا کتے نہیں ہے۔ایضا

(۱۹۸) ﷺ کی غیبت میں طالب کا ترزینالور حضور میں سکون دونوں محبت میں ایک ہیں۔ اول، بشوق زوسر لائن بيص ٢٥٢

(199) خواب میں چو نکہ معانی کا غلبہ مو تا ہے اس کے اس کے جذبات میداری سے مختلف ہوئے ہیں۔ایضا

(۲۰۰) پچول ہے محبت کر نااور تھیلنا تیکبر کے نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ض ۴۵۳

(۲۰۱) تميز داراور صالحين كي محبت عين حن تعالى كي محبت ہے۔ ايضا

(۲۰۲) نسی کی دینداری اور حالت کاامتحان نه کریا جا ہے۔ ایعنا

(۲۰۱۳)بد دینوں ہے طبعی نفر ت سے غرور شیں ہے مگر ریہ خیال کرے کیہ ممکن ہے کہ ان بین بھی کوئی الیں صفت ہو کہ عنداللہ ہم ہے انجھا ہو۔العِنا

(۲۰۴۷) کسی چیز کے ذہول و نسیان ہے بھی استعفار کرنا آواب عبدیت ہے۔ ص ۲۵۵

(۲۰۵) وسیاوی کو بعد م الاکتفات کے ساتھ ند موم بھی سمجھنا جا ہے۔ ش ۲۵۲

(۲۰۷) طبائع کے لحاظ ہے بعض پر حب خدا کے آثار کا غلبہ ہو تا ہے بعض پر حب نبوی کا اور

' دِونُول عِين منافلات شين ہے آس لئے دونوں محبوب ہیں صرف لون کااختلاف ہے مگر اعتقاد

ممكن وواجب كى محبت كاجو فرق ہے اس كالجاظ ضرورى ہے۔ ص ٨٥٨

(200) عالق ومخلوق کے تعلقات کے لخاط سے خوف خداسے خواب جور حرام میں ہوتا ب\_الينيا

(۲۰۸) جنائی کی وحشت اختلاط کی رفت ہے بہتر ہے کہلی عارضی ہے دوسراحظ نفس

1090--

(۲۰۹) درود شریف ہے رو نکٹے گھڑے ہوناایک متم کاوجد ہے جو محبت نبویہ ہے ہوتا ہے۔ ص ۴۵۹

(۳۱۰) کسی عاصی کو حقیر بند سمجما جائے اس پر غصبہ کے وقت اپنے عیوب کا استحضار کیا جائے۔ آلینہاً:

(۲۱۱) نظر بازی کا تھوڑاسا مرض بھی قابل علاج ہے لہذا جس شخص کی گفتگو میں لذت آئے اس سے فوراجد ابھو جانا چاہئے۔ ص ۲۶۱

(۲۱۴) کسی حال کے اعادہ کا اہتمام کرنا معنزیاطن ہے۔ ایونیا

(٢١٣) أكر غلبك بواضع ووسعت وحب كى وجد كسي امر منكر برغصدند آئے تو بچھ جرج نسي

جس وفت كه عقلااس كوبر السجيةايه مين ٢٦٣

(۳۱۳) بعض طبائع کو لزوم میں گرانی ہوتی ہے اور اختیار کی بیل بشاشت اور کام میں سولت ہوتی ہے اور بعض کو بالعکس میں سر ۳۶۳

(١٥٥) احوال اعمال يراستقامت كرنے سے پيدا ہوتے ہيں۔ ايضاً

(۱۳۱۹)غلیئے تذکل محمود ہے گرندائی قدر کہ نعمت کا گفران ہو جائے آگرا حیانا ایسا غلبہ ہو تق موجودہ نغمت کا استحضار مفید ہے۔ ص ۲۷۵

(۲۱۷) خیالات دوساوس کی مرافعت میں زیادہ اسماک مضعف قلب ہے خواف ہے افضل شوق ہے۔ ص ۲۹۶

## حصبر خشتم

(۱) اسپنے لئے کسی حال کو تجویز کریا آداب عبدیت کے خلاف ہے۔ ص

(۲) شیطاك كا صورت شخ میں متمثل نہ ہونے كے سب دلا گل طنی ہیں اور دائمی بھی جنیں. میں ایوا

ر ۳) اگر مجھی میہ حالت طاری ہو کہ بیہ خبر خدائے تعالیٰ کے تمام موجودات نظرے مخفی ہو جائیں توبیہ صورت فناکی ہے اور اسکا گاہ گاہ ہو نابھی درست ہے۔ ص ۲

(سم) واردات تعلى يرنان والتفات كرنا بلاكت بياس س

(۵) سلطان الإذ كاكى آواز الين عن اندركى ہے مگر چونكه در بعد يك سوئى كانے اس لئے نافع ئے۔ عن س

(٢) أكرور دزياره تعداد من قضامو جائے تواستعفار كافى ب\_ايسا

(2) مواضع منہیں جیسے پاخانہ یا جماع کے وقت ذکر نہ کرے البیتہ دل ہے دھیان رکھے۔ 'م ۵۰

(٨) فرائض وسنن مؤكده كوبالإعلان براهنا جاسية \_ص٣

(٩) اذكاريس زياده ما فع سيب كه حق تعالى كي ويكف كاخيال ركفي

(۱۰) عبادات میں طبعی رغبت الشحکام دوام سے پیدا ہو جاتی ہے اور اس کی مدت حسب استعداد مختلف ہوتی ہے۔ ص ۷

(اا) تفاخروریاویہ ووہ گوئی کا بیا علاج ہے کہ قضدالیسے کام کرے جو تفاخر کے خلاف ہوں اور فرائفل و سنن کے سواسب انکال پوشیدہ اوا کرے اور سوچ کر ہوئے اور کو تاہی پر (۲۰) رکعت جرمانہ میں پڑھے۔ جل ۱۰

(۱۲) ذکرے اگر حرارت بڑھ جائے تو یہ تصور کرے کہ میرے قلب سے جائد لگا ہوا ہے۔ ایضاً

(۱۳۱) بقائے شوق کے لئے اس کی ضرورت ہے کہ شار ذکر میں شوق کا حصہ چھوڑ دیا جائے اور تحل سے زیادہ نہ ہو۔ اینا

(۱۳) حلاوت کے وقت میہ خیال کرے کہ حق تعالی مرے پڑا ہے کو سن رہے ہیں۔ ص ۱۱ (۱۵) اگر ذکر کی تعداد ایک جاسہ میں پور گی نہ کرے تو دو جلسہ میں پور کی کرے۔ ایسا

(١٦) نیا حال ند ہونا بھی ایک حال ہے کیونکہ وہ دلیل ہے کہ تم از تم انجیطاط تو نہیں ہے۔

۔ (۱۷) کمی فعل فلیج پر غضہ آتا ند موم شین ہے۔ مگر افضل ہیںہے گیہ باوجود غصبہ کے اس پر ر میں ہے۔ عمل بند ہو۔ گر جس وقت کہ ول میں غبار پروھ جانے کا احتمال غالب ہو تواس وقت غصہ نکالنا

(١٨) جن مشاغل ميں قوت فكرية كام كرتى ہے الناميل نيند كاغلبہ سيس ہو تاسخلاف قريم و غيره کے کہ اس میں غلبہ ہو ٹاہے۔ عن ۱۹۱

(19) مبتدی کا گناہ کرنے واُلُون ہے نفرت کاباعث کبر نفس یا نفتہ س کا دعوی ہو تاہے۔ ایصا

(۴۰)عارف کامذیان محق عرفان ہے۔ ص ۲۳

(۲۱) سوتے ہوئے ذکر کا جاری رہنایا سائس کی آواز سے ذکر گامجسوس ہونا کمال شیں ہے گو

علامت مخبودے۔ ص ۲۵

(۲۲) علبته تبض کے وقت کیمیائے سعادت یا کتاب الرجامین از بعین کا مطالعہ مفید

ہے۔ ہیں ا (۲۳) کبایں قبیں صلحاء کا اتباع کر ناجب کہ نیت انجھی ہو توریا نہیں ہے۔ایشا (۴٫۴) اگر شیخ کوا ہے اجوال کی اطلاع اور اس کی تعلیم کا اتباع کر تا رہے بقوش ہے دوری مقتر منی<u>ن ہے۔ ض</u> ۲۷

(۴۵) ﷺ کا چونکہ مشاہدہ ہو تا ہے اس لئے اس کا خوف طبعاً بہ نسبت ذات باری تعالیٰ کے

زیاده ہو تاہے۔ ص ۲۸

(٢٦) شيخ كي صحبت بدون رياضت كے بھي نافع ہے۔ أكر استفاده مو۔ الينيا

(٤٧) كِقِاءِ الرّور سوخ أيك عرصه كے بعد ہوتا ہے۔ ولكير ند ہوتا ہے۔ عن ١٩

(۲۸) کام اگر د حن ور صیان کے ساتھ قلیل بھی ہو تو کا ل ہے۔ ص اس

(٥٠) بيد اركي بين آسان سياه كالبيت جانااور محلكي بو بوكرنا بيه فناسخ بستى كي صورت مثاليد ب اوران فناء کی ابتداء اصول اخلاق ہے شروع ہوتی ہے جو متنوع ہونے میں ملوت کے مشاب

( ۱۳۰ ) مبتندی گواخیار کامطالعه مفتر ہے۔ ایشا

(۳۱) کسی روز آنکھ نہ کھلنا بھی بہتر ہے آگر اس پر بندامت ہو۔ عن ۱۲۳

(۲۲) عَيُوبِ كا حساس جونابُرُ كي رحبت نيب-اليضاً

(۳۳) کبریمام معاصی کی جزیے۔ص ۳۵

(۴۳) بعض کیلیے عسرت بھی مجاہدہ ہے۔الیضا (۴۵) عشق مجانزی اس وقت تطر و حقیقت ہے جس وقت وہباری تعالیٰ کے عشق کے فرر لعیہ بن جائے۔ بس ۲ س

(٣٧٧) مبتندی پر شور شاغالب ہوتی ہے اور منتهی پر سکون اور پھٹرائی انتہا میں جھی درجات غیر متناميه بين وص عرس

( ٤ ٣ ) ذِكْرِي قلب ميں نرى آنى ہے مثلاً ضعفالور جانوروں پر رحم آئے لگتاہے ميہ آثار محمود عیں مگر کمال جس ہے۔ ص یہ ۴

(٨٨) جس شيخ ہے علاقہ تعليم مواوراس كے متعلق سى شبه كا عل كرنا ہؤ تو بعنوان عام مُحَقِّقُ كَرُوبًا جَائِبِ مِمَا كَدِيا عُثُ كَدُورِتِ مُدْ بِهِورُ صِيْ ٣٠٩

(۳۹)عمرہ علامت کے ہوتے ہوئے ہوئے یرے خیالات کی مثال ایسی ہے جیسے مکھی آغینہ کی سطح یر ہوتی ہے مگراندر نظر آتی ہے۔ مل منا م

( و م ) دِرج طبعی وہ ہے کہ اس میں اختیار نہ ہو۔ عن ہے ہم

(۱۳۱) آیک عالم اپنی عدم تعلیم کے موافذہ ہے اس وقت پری ہو سکتا ہے۔ جس وقت کہ اس کے قائم مقام کوئی دوسر اعالم وہال اس فرض کو بیر را کر تاہو۔ ص ۸ مہم

(۳۴) (صَدِيمَابِ وصَدِروقِ دَرِيَارَكَن )\_\_\_وه كتب داوراق مرراد بين جو عاجب بين العِنباً

(۱۳۳۱) جَوْم مرض ہے آگر اور او میں تقبض ہو جائے تو اس کے علاقی کی ضرورت منیں ہے۔ عن وس

( المراس) روعانی امر احن کے علاج کے لئے تبلغ وین کا مطالعہ مفید ہے بھر جو اثر ہاتی رہے اس مین مشور و شخ ہے لینا جائے۔ حس اھ

(٣٥) النيخ عمل كو قابل قبول اور در جد كالمستحق نه قرار ديا جائية م من ٥٠٠

(۱۷ س) نماز میں قرآن اس ظرح برا هینا جائے کہ گویا جناب بازی تعالیٰ کی بینتی میں عرض و معِرُوضٌ كِرربائةٍ عن ١٥٠٠

﴿ ﴾ مَهُ) بعد غمار کے جب خد الور رسول وجب شیخ کے لئے وعا کرنا عین سفت ہے۔ ایکنا

(٣٨٠) بإدالتي كأبروقت متحضر موجانا لهدائے نسبت كي علامت ہے۔ عس ١٩٠٨

(٩٣٩) عِجْرُ والكساري كامياني كي دليل ہے۔ ايسا"

(۵۰)مبعصیت کا چھوٹ جانا ہر اِر دِل ذُکر و شغیل ہے افضل ہے۔ ایشنا

(۵۱) مورہ اخلاس کا متجد میں مگر رہ بڑھ ما مشاخل نے ان بڑھ لوگوں کے لئے تجویر فرمایا تھا

ورند مسنون میہ ہے کہ کوئی سورت معین نہ کرے۔ ص ۵۵۔

(۳۔ )ہر مختص کا مجاہدہ اس کی طافت واستعداد کے لحاظ سے مختلف ہو تاہے اور اس طین اس کی کامیابی ہے۔ میں ۵۶

(۵۳) جوانی کے بعد موھایا اور کمزوری طاری ہونے کا ایک رازیہ بھی ہے کہ روح کو نکلنے میں۔ سمولت ہواور جن کواس زمانہ میں بھی تکلیف ہو تی ہے وہ محض اظہار قدرت ہے۔ جن ۷۵ (۵۴۷) مریض پید نسبت سمجھ کے مقصود سے زیادہ قریب ہے۔ جن ۵۸

(۵۵) بی اصلاح پر نازنہ کرنا جاہتے اور نہ اکتفاء ورنہ شیطان بے فکر کر کے سب او قات کی مسرِ نکال لیتا ہے۔ جس ۲۰

(۵۲) ا اعدر ین کاکسی غرض دین کے لئے پر هنا بھی موجب تواب ہے۔ ص ا

(۷۵) لاالہ کی گشش میں اپنی شکل کا سامنا ہو نااور (ہو) کی گشش پر فنا ہو جانا ذکر کے احوال میں ہے ہے جو محبود ہے مگروہ مقصور نہیں ہے۔ ص ۱۲

(۵۸) مبتدی کے لئے وعظ و تقیحت کرنا خطر ناک ہے جیلے اس کو اپنی اصلاح کرنی جا ہے جس سور

(۵۹) منتی پر مجھی زواکل کا غلیہ ہونے لگتا ہے توان کے لئے مجاہدہ ٹانیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہے۔ وہ مجاہدہ میہ ہے کہ ان امور کی طرف علمایا عملا مطلقا النقات نہ کیا جائے اور ذکر کی طرف توجہ رکھی جائے۔ ص ۱۹

(۱۰) ناک کی سوراخ میں حر کت یا یہ محسوس ہونا کہ ناک سے خوان بہیہ رہائے اور چین چین کی آواز کا سنزاریہ سب سلطان الاز کار کے آثار ہیں۔ آیفنا

(۱۱) جزب البحريك وردے أكر رضائے حق مقطود ہو توز كوة كى ضرورت نہيں ہے۔ ايضا (۱۲) آيك وفت معين تك اپنے عيبول كو سوچنا اور زبان سے خود كو عو قوف و مالا كق كہنا اصلاح كے لئے أنسير ہے۔ ص ١٤

(۱۳) بچول كوحد سے زيادہ تاويب مصر ہے۔ ص ۲2

(۱۴) پان و تمباکو حقہ و سگریف بیہ تینوں ایک ہی درجہ میں ہیں صرورت میں مباح اور بلا ضرورت مکروہ ہے۔ مگریان و تمباکو مناسب ہے کیو نکلہ وضع اہل علم کے خلاف نہیں ہے اور حقہ و شگریت دراعمل فساق یا کفار کی اصل عادت ہے۔ حق سم کے

(۱۵) وساوس کو دل ہے برا سمجھنا گائی ہے اس کی خسریت و عم میں مشغول ہونا مقتر ہے۔ ص ۲۶ (۴۴) اینے اعضاء کوبو سے دینااور دوسرول کوبوسہ دینے کی خواہش دینااور اسباب سے تظر الحط جاناغلبند تو حنید کی علامت ہے۔ من ۸۴٬۸۱

(ے ۱۶) لا البہ میں تفی کا تصور اور الا اللہ میں انتابت کا تصور جیسا کے بعض کتب مشہورہ میں مندرج ہے اکثر طیائع میں اس کا الترام تشویش کاباعث ہو تاہے۔ ص ۸۳

(۱۸) سنت کے موافق کام ہونے ہے بشاشت ہونا اور خلاف سنت سے مکدر ہونا عین مقتصور ہے۔ ص ۸۵

﴿ ٣٩) بِما تحصر پاؤل کا سر واور ہے حس ہوتا 'طاقت کا طلب ہوتا' سانس کا مشکل ہے آتا آگر گو گی۔ مرض ندہو توبیہ سب سلطان الافر کار کے آثار ہیں۔ ص ٨٨

. (۷۷) شوق بین گریدو محبت کا بجوم مو تاہے اِنس میں اعتدال رہتا ہے۔ ص ۱۸۷

(ایر) تمنی علاج کوروزمرہ کرنے ہے اس کی تا خیر میں کی ہو جاتی ہے لہذا جب مرض کا غلبہ ہوااس کاعلان کر کیاورنہ نمین۔ ص ۸۹

(۷۲)خواب دمنامات کو مقاصد بین کوئی دخل شین ہے۔ ص ۹۱

(س) ذکر کرتے وقت معاصی کے تذکر سے لفظ اللہ کا تلفظ اللہ کا الفظ اللہ کا اوا ہونا کمال توب کی علامت سے مصر موہ

(٤٠٠) أكر غلطي كاعلان موجائے تواصلات كاجھي اعلان كرنا جاہے۔

(۵) اصل شکریہ ہے کہ وضوح حق کے بعد ایپ قول یا فعل سابق پر اصرار یا تاویل اور حلیہ نہ کیا جائے۔ مس ۹۲

(۲۷) اجتمادیات میں دوسرے مقابل پر طعن یاای کو یقیناً خلاف جن نہ کمناچاہئے۔ ص ۹۹ (۷۷) جس محص سے اللہ کے لئے تعلق ہواور کو گی دنیادی غرض نہ ہو توای کو خوش کرماریا تهیں ہے۔ ۱۰۱

(٨٤) تمام مجامد است كادارومدار مست پرہے۔ ص ٢٠١

(۹۶) کئی خاص موقعہ پر محبت کا زیادہ ہونا کیکی محبت کی قلبت کی دلیل نہیں ہے۔ جس ۱۰۱ (۸۰) ذاکر کو جاڑوں میں پسینہ آتا تھی وارد کی قوت تبھی بدن کا ضعف تبھی میہ دونوں چیزیں اس کا سبب ہوتی ہیں۔ایشا

(۱۸) طالب کو چند روز تک شیخ کی باتوں کو سکر غور کرنا جاہیے اور سوال و جواب نہ کرنا چاہیئے۔ ص ۱۰۱

(٨٢)غير عالم كو نضص الانبياء خلاصة الانبياء تذكرة الاولياء كا خود ديكهنا مناسب نهيل

feat -

(۸۳) ہتجہ بین مستونہ رکعات سے زیادہ پڑھنا جائے تو نفلوں کی نیٹ کرے۔ابیغاً (۱۸۸) طالب کو صرف حالات کی اطلاع اور نعلیمات کی ابتاع کانی ہے رائے نہ ویلی چاہئے۔ ش ۲۰۶

(٥٨) معمولات كابدستور بلاناغه بورا موناستقامت فوق الكرامت بيابينا

(۸۲) ہر امریمی شریعت کو معیار قرار دینا جاہئے اپنے احساسات کا اعتبار مذکرے۔مثلا کوئی مخص شیخ کوباو ضوخط لکھنے التزام کرے توبیہ جائزند ہو گا۔الیننا

(۷۸) اللهٰ کی راہ میں خرج کرنے ہے آگر نفس حارج ہو تو چند ہار کی مخالفت ہے ہیہ ذمیمہ جاتا رہتا ہے۔ ش•اا

(۸۸) تلاوت میں متوسط توجہ کا فی ہے مبالغہ مصر ہے۔ ص ۱۱۰

(۹۸)رویت باری تغالی کااگر نقاضه مو توبید دعا کرئے که اے الله دیدار جلد تصیب موجس گا ماحقیل سفر آخرت و شوق لقاہے۔ ص ۱۱۱

(90) نِكَاحِ كَ بِارْ مِ مِين مِدِ عَمَلِ رَكِي جِو مُكْدِيرَ مُحْت بِدِيند ويسته باش واليفا

((٩)) شخ ہے کسی خاص طریقتہ تعلیم کی در خواست گستاخی اور خلاف تفویض ہے۔ من ۱۱۲

(97) جرص طعام کا عملی علاج میں ہے کہ مجائے نیت تھرینے کے پیپ ٹھرینے پراکتفاء کریے میں 117

(۹۴) مواعظ کے مطالعہ کے وقت دوخیال ٹافع ہیں اول نیہ کہ اس میں کو نسی پر اٹیال الی ہیں جس کی اصلاح کی ہم کو ضرورت ہے اور کون ہی وہ خوبیاں ہیں جن کی مخصیل کی ضرورت ہے۔ حرور114

ہے۔ ان ۱۱۸ ) (۱۹۸۶) ذکر کی غیبت اور نوم میں فرق طاہر ہے مگر احکام فقیبہ مثل نقض وضو میں دونوں کا ایک تکلم ہے اور احکام سلوک میں جس طرح عثی و نوم بڑتی ہے مانع ہے ولیں ہی فیبت واستغراق مانع ہے۔ ص ۱۱۹

(90) کشف کے لئے آگھ مند کرنا شرط میں ہے مگران طبالع میں جن کویفیراس کے میسوئی ندہو۔ جن ۱۲۰

(۹۶) توجہ وہمت کا طریقہ صرف غبی لوگوں کے لئے ہے ورنداس میں بعض مصر تیں بھی تعین ۔ابینا

(2 م) حق العباد کے معاف ہونے پر بھی اس کے اداکر نے کا عرب تیر عاافتیل ہے۔ من اسما

(۹۸) جن العباد مثلاً جوری باخیانت وغیرہ کے متعلق اگرید نظن غالب ہو گر صاحب جن ال امور کی اطلاع پر بھی مجملاً معالی چاہئے ہے معاف کر دے گا تواظیمار کی عالت نہیں رہتی ورند اظہار ضرور ی ہے۔ابیناً

(99) ناباً لغ کے حقوق جب تک کہ وہ س بلوغ تک نہ پہنچ جائے معاف سیں ہوئے۔ پھراس ک ادائے حقوق میں میہ تفصیل ہے کہ آگر میہ و توق ہو کربالغین خیانت نہ کریں گے توان کواد آگر دے در ندان کی ضروری خرج میں مثلاً کیڑے وغیرہ میں خود خرج کرے۔ ایضاً

(۱۰۰) جب زبان ذکر ہے تھک جائے تو فکر سے کام کے ورنہ پھر راحت مناسب ہے۔ ص ۱۲۲

ہے۔ اس ایک اختیاری نمیں ہے اس کئے یک سوئی کے قصد سے بے چنی پیدا ہوتی

ہے۔ من ۱۴۱۳ (۱۰۱۶) مذرج و ذرم کرنے والوں کو حقیقت سے بیے خبر اور البینے خیال کا متبع سمجھا جاوے اور سے خیال کیا جاوے کہ ان کا دل و زبان کسی اور کے قبلت قدرت میں ہے اس تقلوں سے ال کی مدرجو ذم کا کوئی معتد اثر نہ ہوگا۔ ایضا

(سان) جوش وولوله کے تم ہو جائے کا سبب تمھی کمال ہو تاہے۔ ص ۱۴۴

(س. ۱) اس عالم میں قرب حق صرف تعلق عن الغیر سے انقطاع کا نام ہے اور اس سے زیادہ کی ۔ توقع ہو سے میں سے ا

(۵۰۵) خوش فہم وہ مجنف ہے جو وار دات و تمرات ذاکر کو بیش آتے ہیں ان کی توجید سمجھانے سے سمجھ سکے اور عجب وغیرہ سے محفوظ رہے۔ابینیا

(۱۰۷) بدیر آیات کے لئے تلاوت کے علاوہ جلسہ مقرر گرنا طاحے۔ ص ا

(٤ و١) أكر الثائة ذكر مين كو في عجيب بات كالكشاف موثواس كوضيط كرليناجا ہے۔ ص

(۱۰۸) ہر چیز میں اللہ اللہ آئی آواز کا محسوس مونا سرایت و کر گیا غلامت ہے۔ الیضا

(١٠٥) خوف آنرت کے بنب دنیا ہے اجاب ہو جانا عین مطلوب ہے۔ ص ۴

(۱۱۰) میبت بین آگریاس کی نومت مینچ تو کیمیا ہے سعادت اور احیاء العلوم بین کتاب الرجاء کا مطالعہ مفید ہے۔ ایضا

ر ۱۱۱) اصلاح باطن بسیعندی الترزام او گار و اشغال منعار فیه طالب علمی مین مخل ہے اور بسیعندی تقویل واجتیناب عن المعاصی وہ ہر وقت فرض ہے اور مخل بھی شین ہے۔الیشاً

(۱۱۲) بعض او قات بجائے مفت گام کرنے کے شخواہ کے لینے میں عجب کا نسدار ہے۔ جس س

(۱۱۳) بعد الموت أكر كسى كى مغفرت كے متعلق صدمه ہو توالصال تواب كر تارہ اس اميدمغفرت يمده جائے كي-ايسا

(۱۱۴)برائیوں کے مقتفناء پر عمل نہ کرنے ہے ان میں کمزوری ہو جاتی ہے اور ذکر و مراقبہ صرف ان کے کمزور کرنے میں معین ہو تاہے۔ ص ۵

(۱۱۵) حضوری حاصل ہونے کے بعد ترقی کا ذریعہ معین نہیں ہے حسب اقتضائے وار دو طريق مختلف ہوتے ہيں جن ميں اعمال واشغال وا توال واحوال سب واخل ہيں۔ ايينا

(١١٦) توجه الى المذكور الفتل ہے مكر جس وقت كو كى دار ديوجه الى الذكر كامقتفنى ہو تواس وقت

(۱۱۷)جس توجہ ہے ابھی ہواس کا اہتمام نہ کرے۔ ص ۱

(۱۱۸) تنظر میں اگر ذکر و مذکور دونوں کا پہتہ نہ رہے وجدا نایہ دیکھنا جا ہے کہ اجمالی حالت میں بھی توجہ ہے یا نہیں تو یہ ساعت غفلت میں شار ہو گی۔ایضاً

(۱۱۹) حقیقت پر نظر ہونے سے لذت واطمینان محسوس ہو تاہے۔ایضاً

(۱۳۰) قصور کی تلافی پر زیادہ کاوش نہ ہونا عبدیت و تفویض کااثر ہے تگر احتیاطاً تلافی کر لینا عاہے تاکہ نفس حیلہ نہ کرے۔ ص ے

(۱۲۱) تمام مناقشات ہے علیحدہ رہنااور حموشتہ ممنامی کو پسند کریاا یک رفیع حالت ہے۔ ص ۸

(۱۲۲) ہر حالت میں شکر کرنا شعبہ تفویض ہے۔الینما

(۱۲۳) خواب میں بینارت غوجیت کی تعبیر رہ ہے کہ اس سے مخلوق کو دعا و ہدایت

(۱۲۴) خواب میں سورہ زمر کی آخری آیتول کا تلاوت کر نابھارت اعمال صالحہ ہے اور ای سورت میں اہل نار کی آیتوں کا نہ پڑھ سکنا معاصی ہے اجتناب اور محویا آخرت میں وعید نہ ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ایضا

(۱۲۵) پی پختہ قبر کادیکھناا عمال صالحہ کے بقاکی طرف اشارہ ہے۔ ایضا

(۱۲۷) خواب میں شیخ کا میہ کہنا کہ تم عور تول ہے دیعت لیا کرونا قصین کی ہدایت کی اہلیت کی

(۱۲۷)اصلاح اخلاق کی کتب کا مطانعه کاملین کو بھی بقاوتر تی میں معین ہوتا ہے۔ایسنا

(۱۲۸) طالب ہے تواضع کر نار ہزنی ہے۔ ص ۱۷

(۱۲۹) نسبت کی حقیقت یہ ہے کہ حق تعالی ہے قلب کواپیا تعلق ہو جائے کہ اس کی یاداور

طاعت غالب رہے۔ ص ۱۸

(۱۳۰۰) بی بد حالی کا گمان اعلی در جبه کی خوشحالی ہے۔ ص ۱۹

ر ۱۳۱) منزل مقصود تک رسانی کی فکر حسن حال کی دلیل ہے۔ ص ۲۰ (۱۳۳۱) آگر ضعف کی وجہ ہے آنکھ نہ تھلے تو تفویت کی تدبیر کرنا چاہتے اور دن میں پہنے زیادہ سوناجا ہے۔ ص ۲۱

(۱۳۳) من استعضب فلم يعضب قهو حماركي تغيريه بكراس كالمشاء الفرت و

ر ضامندی حق ہو۔ ص ۱۲۳ رے سوں) راستہ میں سالک پر ظلمت کے محسوس ہونے کاباعث مجھی توانفاقی ہوتا ہے۔ اور کوئی مبتدع و مخالف حق کا نظر آنااور اس سے مقصود مجھی تنبیہہ ہوتی ہےاور مجھی بطور طبعی انکشاف موجا تاہے۔ایشا

(۱۳۵) بھی کشف ہے مبتدی کا امتحان مقصود ہو تاہے۔الینا

(۱۳۶۱) جذب چونکہ عادۃ ریاضت پر مو توف ہے اس کئے کام بلاا تظار جذب شروع کرنا جائے۔ ص ۲۲

( ٤ مُونِ) اصل مجاہدہ اخلاق رویلہ کی اصلاح ہے اس کے بعد اخلاق حمیدہ تفوزی می توجہ ہے بينرانبو جائے ہيں۔ ص ٢٨

(۱۳۸) حالت غیر اختیاری اگر چه موافق سنت ند ، و معاف ہے۔ ص ۲ س (۱۳۸) وسوسہ کے علاج میں عدم التفات دفع کے قصد سے نہ کرتے باتھ کمی درجہ میں بھی اس کاخیال نہ کرے۔ جس اس

(۱۳۰) حضور علی کی زیارت فی المنام غیر اختیاری ہے اور نہ اس کو تصوف میں کچھ وخل شهر چی ۵ ۳۰

(۱۳۱) مبتندی کوغیر سلسلہ کے بزر کون ہے ملنامفر ہے۔ ایطناً

(۱۳۳۷) زمانه محصیل علم میں بلاا ختیار احوال کا عروض بھی عیں مقصود علم ہے۔ ص ۳۸

(۱۴۳۳) خلق ہے طبعی و حشت کے ساتھ اختیاری النفات جمع ہو سکتا ہے۔ ص ۵۰

(٣٣) قرآن ياذ كركودوسرے سے سنتے ميں مكبوئي ہوتی ہے اس لئے كہ خود بچھ كرنا نہيں.

پڑتا۔ اور قرآن وذکرے متاثر ہو تابھی دلیل سرایت ذکر کی ہے۔ ایسنا

(۵ ۱۲ ) لطائف صوفیه سب مخلوق اور مجروغیر مادی بین من ۵

(۱۳۶۱) جنب کوئی محض عندالله بری موتو مخلوق کی ذابت ہے دل شک ند ہوبلخہ احیانا اس میں،

تفس کاغلاج ہے۔ ص ۵۵

(2 سا) آگر کسی مخفل کو بعن وجوہ ہے نکاح پر قدرت نہ ہو تو اس نکلیف پر صبر کرنے ہے۔ مستحق اجر ہوگا۔ اور اس بجاہدہ سے اصلاح نفس ہوگا۔ ص ایم

(٨٨٨) احلانا صاحب الحال كليلي جب تك اعتدال پيدا بيو بعض امور مستوند كاترك مهمي

مناسب ہو تاہے۔ ص ۵۵

(9 س) شیخ سے استفادہ کے لئے لوگوں کو ترغیب دینے میں کوئی حرج نہیں اگر اس سے مقصودا شتیاریا تشییرند ہو۔ ص ۵۸

(۱۵۰) اصلاح نفس کے لئے حسب استعداد ہر ایک کی مدت جداگاند ہے طالب آگر ایپ استعداد ہر ایک کی مدت جداگاند ہے طالب آگر ایپ استعداد ہر ایک گی مدت جداگاند ہے طالب آگر ایپ استعداد مدال کی نگر انی کڑے تو خود سمجھ سکتا ہیں۔ احتیاطاً شخصے بھی اجب محتی رغبت میں بھی ایسے اجوال متعالمہ پیش آتے ہیں۔ ص ۵۹ استعمال متعالمہ پیش آتے ہیں۔ ص ۵۹ ا

(۱۵۴) ورد كالله اختيار تاغه مونا قابل تاسف نهيس ٢٠ ص

(١٥٣) صحبت كي تم إز تم مرت بهي نافع ہے۔ ايفنا

( یم ۱۵) وسویہ منافی اخلاص و حضور نہیں ہے۔ ایکنا

(١٥٥) صرف مداومت معمولات سے استقامت ہو تی ہے۔ ص

(۱۵۶) آگر ذکر ہی ہے مراقبات کی غایت حاصل ہو جائے توستقلاً ان کی حاجت شیں ہے۔ الفنا

(۱۵۲) غلط الماوت آگر تضدان مو تو الماوت ند چھوڑے اور آہند آہند اصلاح کرتا صدور

(۱۵۸) مجاہدہ اضطراری جیسے مرض وغیرہ میں چونکہ سراسر انکسار واقتقار بھی ہے اس کئے بعض او قات مجاہدہ اختیاری ہے بھی زیادہ مافع ہے۔ ص ۲۲

(١٥٩) أكرابي عيوب كالتحصار ركفي توسى كيد كوئي سے كم متاثر بوگا-ص ١٨٠

(۱۲۰) حرض کی حال نیں نہ ہو تو فکر بھی کا فی ہے آگر میہ نہ ہو ہادی کا قرب کا فی ہے آگر اس میں بھی کی ہو تواس کا غم بھی کا فی ہے آگر میہ بھی نہ ہو تواس کا افسوس بی گافی ہے۔ ایضا

(١٢١) اين بيتاب سے مول كاعلاج وقت ضرورت شديد جائز ہے۔ ص ١٩٩

(۱۹۲) و بی مشکلات کی بہتر تدبیر کسی میٹے کی صحبت ہے۔ اگر میسرنہ ہو سکے تو صبر کرے بیعنی جفتے کام اختیار میں بیل کئے جائے لور امور غیر اختیاری میں تفویض کر کے خاموش

رہے۔ جس کے کیا

(۱۶۱۳) کیر کی شناخت سے کہ اگر کوئی تعظیم نہ کرے تو غصہ آئے اور اس کے دریے ہو جائے۔ابینا

(۱۶۴۰) مجھی اصلاح کی فکرو تشویش بھی نافع ہوتی ہے۔ ص ۸ ک

(١٩٥) نفع رساني بي تااميدنه و ناجائية أكرجه كم بورايضا

(۱۲۴) جمله احواله میں جنبوری رہنا ہی وصول الی استملی ہے۔ جن ۹ست

(۱۷۲) کو تا ہی پر استغفار بھی مشاہدہ کا ایک جزوے۔ مل ۸۱

(١٧٨) اجازت خلافت پرندامت کمالات ہے۔ کیونکہ تواضع ہے۔ ایشا

(١٢٩) أكراو قات كومنضبط كياجائ تواشغال مين مزاحت شين بو ل ہے۔ ص ٨٢

( • ٤ ١) دِنیاوی امبور بیش و قت اُور دِین امبور بیس اس کاعدم اس کلتے ہو تاہے کہ د نیا بیس اعم کا روبتاہے اور دین میش غم اِن گیا ہو تاہے۔ ایشا

(21) ذكر بين اشعار براسي كامفها كفيه نهين مكر كثرت ته مورايفنا

( ۱۷۲) بعض لو گول کوام بالمعروف ہے ضرر ہوتا ہے جس کومصر ﷺ بتاسکتا ہے۔ ص ۹۰

﴿ ٣ ٢١) بعض الوَّكُول بِوَالْوَالْدِر وَيلْهِ كَمْ لِكَ عَلَمَى عِلَانَ مِن كَا فِي ہے۔ ص اق

(٤٨٠) أكر توبير سے اوج شدت حياو نلاامت انقباض ہو تو چندبار پيناف توبد كرنے سے بيد

مرض جا تارے گا۔ابینا

(۵۷) پاس انفاس کی حقیقت ہیہ ہے کہ کوئی وقت و کر ہے خالی ند ہو جس کا طریقہ معروف ہے مگر تجربہ سے ذکر نسانی زیادہ مانع ہے۔ ایپنیا

(٦) ا) سلطان الاذ کار کی حقیقت آثار ذکر کا غلبہ ہے اور اس کا ظریقنہ اصل میں کثرت ذکر مع الاستحضار ہے اور سمولت کے لئے مشارخ نے جو طریقہ لکھاہے وہ ضیاء القلوب میں موجود

ہے اور پھر مجازات کا طلاق خود طراق پر بھی ہونے لگا۔ ص ٩٢

(22) اگر کسی نے کئے امامت صلوۃ مناسب نہ ہو توانکار کر دے یاعار ضی طور پر تا انتظام ثانی قبول کڑے ۔ابضا

(۱۷۸) ذکر کے آغاز کا احیاناً احساس شیں ہو تا ہے اس کا امتحان مید ہے کہ معاملات حلال و

حرام حرص وشبوات کے مواقع میں اندازہ کرے۔ ایسا

(4 کے 1) طبعی مجنت میں اسباب طبیعیہ کے تبدل سے کی وزیاد تی ہوتی رہتی ہے خلاف عقلی محبت کے اور اس کا انسان منکف ہے۔ ص ۹۳ T70

(۱۸۲) عدیث (الا بقص الا امیر او عامور او مختال) ان امورے مرادیہ ہے کہ جس کو امیر نے فد منت وعظ کے لئے مقرر کیا بنواور جمال امیر نہ ہو وہاں عامہ مسلمین جن میں اہل حل وعقد ہی ہوں۔ قائم مقام امیر ہیں۔ این ا

(۱۸۳۷) صاحب کمال کو ہر وفت ترسال و لرزار ہناجائے ہر وفت خیال رکھے کہ رزائل کا کہیں عود تو بنیں ہوااور صفات حاصلہ کی ترقی میں کو شال رہے۔ص ے ۹

(۱۸۳) مگروہات کے ارتکاب سے ہروقت خاکف رہنا گوزیاد تی صوم وصلوۃ میں نہ ہو ندان قلندری کملا تاہے۔ایینا

(۱۸۵) احباب سے بوجیہ ضرر اختلاط نہ کرنا کبر نہیں ہے کیونکہ اس میں تحقیر فعل کی ہے نہ فاعل کیا۔ ص ۹۸

(١٨٦) بعض لوگول کے لئے مشغلہ طب مضرب ابیتا

(۱۸۷) کسی کے روبر و کسی کے مشغلہ میں دل لگناریا نمیں ہے کیونکہ قصد آنہیں ہے۔ ص ۹۸ (۱۸۸) اگرایک عبادی نافلہ کی زمادتی ہے کسی دو سرے ور د میں کمی ہو جائے تو کوئی مضا کفتہ

نہیں ہے۔ ص ۹۹

(۱۸۹) فجارو فساق سے نفرت کے ساتھ جسن ظن جمع ہو سکتا ہے جیسے کوئی حسین آدمی اپنے منہ پر سیاہی مل لے۔ تو اس کو اچھااور سیاہی کوہرا کہا جا تا ہے اور ہر تاؤیس مبتدی کو مناسب ہے کہ ان لوگوں سے نرم ہر تاؤ کرے مقام جھیق پر پہنچنے کے بعد ہر ایک کا حق اوا کر سکتا ہے۔ من موا

(۹۰) مبتدی کوایتد اع احباء العلوم کے صرف مخیات کا مطابعہ کرنا جاہئے۔ ص ۱۰۱ (۱۹۱) کسی خبر کااثر جب کیہ وہ باطن پر ہو تو اصطلاح میں اس کو بسط کہتے ہیں اور مصیبت کے اثر

كواكرباطن يربو توقيض كتنة بين مرص ١٠٠٣

(۱۹۲) اشراف مطلق انظار تعنی حصول کے احمال کو ہنین کتے ہیں بلیحہ خاص اس انظار کو کتے ہیں کہ اگر ند ملے تو قلب میں کدورت ہواوراس پر غصہ آئے اور اس در جہ کااشر اف بھی اہل تو کل کیلئے ند موم ہے اور اہل حرفہ مثلاً طبیب وغیر ہ کے لئے ند موم نہیں۔ ص ۱۰

## حصر ہفتم

(۱) اشغال وا فكار ہے بدول ند ہو ناخلوص و حضور كى علامت ہے۔ عن ا

(۴) جب الک نماز قضام و تودووقت کا فاقداس کاجرماند ہے۔ایضا

(۳) بلادلیل خدائے تعالیٰ کاہر جگہ مشاہدہ کرناغنود گی کا طاری رہنا خطاب مخاطب کی ناگواری غلبتہ فناکی علامت ہے۔ ص

(س) بلی بل یا کئی کی محبت شخ کی محبت سے معارض شمیں ہے۔ صرف محبت کے الوال گا اختلاف ہے۔ ایونا

(۵)) معمولات کااس خیال ہے قضا کرنا کے لوگ مقد س کہیں گے۔ جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ترک عمل الناس بھی ریاہے۔ ایصا

(١) اگر غلبته رباء کا ہو تو عقلی خوف مع العقل کا فی ہے۔ س س

(2) نسبت آیک ہے صرف حسب استعداد الوال مختلف ہوتے ہیں جس کا مدار اختلاف سلسلہ حتیں بابحد اختلاف طبائع کا ہے۔ ص

(۸) مرنے کے غم پر ہزارول سر تیں قربان ہیں۔ص س

(۹) بعض لوگوں پر خداوند تعالیٰ کے مشاہدہ کا غلبہ ایسا ہو تاہے کہ بستر پر پیر پھیلا کر شیں سو بھٹے ہے ۵

(۱۰) اگر ضعف نہ ہو توروزوں کے داعیہ پر عمل کرناچاہے۔ ص ۵

(۱۱) لوگول کے بر تاؤیے نہ سرت حاصل کی جائے نہ مدا فعت مل

(۱۴) گانے کی آواز سے آگر عم ہو تو اس کی طریف النفات نہ کرے (بید کیفیت متوسط کو ہوتی سے الیفا

(١٩١) ساه مرجين جيانے سے نينز كاغلبه وفع ہوتا ہے۔الينا

(۱۴) ذکر میں وحشت ہو توالی جائے بیٹھنا جہال دوسرے ذاکر کی آواز آتی ہو توو حشت رفع ہو جاتی ہے۔ایفنا

(١٥) بأكيزه نداق بير ب كه الفاظ ماتوره كي موت موع منقوله عن المشارع سے تسلی منہ موضوع

(۱۷) خَیْر وشریکے مسئلہ میں اگر وسوسہ آتے توجائے تفصیل کے اجمالی طور پر جواب دے کر ختم کردے وہ اجمال ہے ہے کہ سب خدا کی طلک ہے وہ اپنے ملک میں جو جا ہیں تصرف كرين ال يرتجه اعتراض نهين بيوسكتاب-اليفية

( ٤ ١) ذكر ميں بلا قصد كريد طاري موناعلا مت محبت ہے۔ ص ال

(۱۸) خوف کے گئے رونالازم نہیں ہے فکر لازم ہے۔

(۱۹) اُگر زات خداوندی کا تصورت جم سنگے توزیر کے وقت قلب پر توجہ رکھے اور قلب پر انواز میں میں میں ایک میں میں تاہم کی سنگے ہوئی کر کے وقت قلب پر توجہ رکھے اور قلب پر انواز

خداو ندی کائزول مثل بارش کے تصور کرے میں ۱۲

(٢٠) شَكِّد ست كاعزم ادا عَلَى في حَن إِلاَ حَرِت مَثَل ادابِ عِلَى إِلاَ حَرِت مِثْل ادابِ عِلْ ١٥

(۲۱) قلب میں من تعالیٰ کے تشریف فرماہونے کا تصور جمنااور دل کے انواروغیرہ کو غیر اللہ مجھنائیہ غلبہ معیت کا ہے۔ من ۱۹

(۲۲) حضور علی کا میداری میں و بکھنا صورت مثالیہ ہے جقیقت شیں ہے اور نہ اس کو اگساب میں و خل ہے اور نہ کمال قرب اس میں متحصر ہے۔ایفنا

(۲۶۳) خداد ند تعالی کا تصور سب کوبد جه ہوتا ہے مگر اس میں بھی تفادت ہے کہ کسی کواس د جہ

كى كنه منكشف موتى ہے اور بھن كواس وجه كى بھي وجه بي مدرك ہوتى ہے۔ ص ١١

(۱۲۹۰) جس كام مين مشغول و كچيى كے ساتھ دائي يا غلبہ سے بولاس كوايتها ك كيتے ہيں۔ ايھنا

(٢٥) اینے سلسلہ کے بررگوں کو ایک بارسورہ لیس شریف پڑھ کر بخشا جا ہے۔ ص ١٥

(۲۶) ہر غیبت پر صلوۃ توبہ گاالتزام اس کاعلاج ہے۔ ص ۲۰

( ۲۷ ) وجود حق تعالیٰ میں شیطانی و سوسہ اور اس کے زوال سے بیہ فائدہ ہے کہ اس مخص کو موت کے وقت سیدو سوسیہ تقصال نہ پہنچاہئے گا۔ س ۴۶

(۲۸) جو حالت بلاقصد طاری ہو جائے وہ ترتی ہے آگر چہ سابق حالت میں اس سے بہتر ہو۔ عل ۲۴

(۲۹) ذکر کے وقت گناہوں کا تصور کرنا ایک گونہ حجاب ہے۔ اگر بلا قصد آئے تو استغفار کرکے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ ص ۲۸

(۳۰) دوسروں کی تواضع پاسکنت و کھی کراہے بجرواکسار کو کبر شار کر نااثر تواضع ہے۔ ایساً (۳۱) غیر اختیاری معصیت کی خواہش ہے آگر لذت حاصل نہ گی جائے تو کو ٹی گناہ نہیں ہے۔ ص ۴۹

(٣٢) استحضار عقاب ود عاوالتجائے نقاضائے معصیت کمزور ہو جاتا ہے۔ ایسا

(سوس) كثرت ملاونت سے بلار دیموتی ہے۔ ص ام

(۱۳۱۷) صرف برکات پر قناعت ندچاہے عمل بھی ضروری ہے۔ابینا

(44) - آئينهُ تربيت للفوظات حكيم الأمت جلد ٢٥ ----(۳۵) باربار توبیه کرنے میں آگر چہ شرم آئے مگراس کی پروا ند کرے۔ ص ایس (٣٦) ينخ جاال سے بيعت شكن واجب بے-ص ما (2 م) سلسلہ تعلیم ہے پہلے قصد السبل کو غورے پڑھ کر کام شروع کرے اور پھر اطلاع (٣٨) انوار ناسوتي ۽ ول يا ملكوتي دونول نافع بين مگر التفات مصر ہے۔ ص ٣٥) (۳۹) حواج کے لئے بچاہے وظیفہ کے دعا پر آکتفا کر نامین خلوص ہے۔ ایضاً (مس) اذاتم نقر الله كامرجع ضمير تمام فقر به عنبي ماعليه التمام ہے بعنی نقر كامقصودومر جي حق تعالى بين أيينا (۱۳۱) دلا كل الخيرات كے بعض صيغوں كے منقول ہونے ميں شبہ ہے اس ليے اس كا تلاوت میں جتنا وقت صرف ہو جائے اس اور ورود شریف کے منفول میغد کا ورد افضل (۴۳) امور د نیوب کے اشغال میں آگر حضور کی نہ رہے کہ کوئی حرج مہیں ہے کہ طبعی بات (موس) البين احسان كي مادر بن يا مخالف طبع شخص سے تعفر موجائے ميں كوئ حرج شيں ہے اگر مقتصار عمل نہ ہو۔ الفنا (ہم م) ایک کامر اقبہ دوسرے کے لئے نافع نہیں۔ ص 1 ہم (۵ م) خواب میں شیخ کی زمارت ند ہونا محرومی تنیں ہے۔ایساً (٢٧) نماز میں جس تصور ہے جمعیت ہوائی کواختیار کیا جائے خواوتصور فات کا ہویا گلام اللہ (2 س) دوزخ وبهشت ہے استغناگا مدعی خور بیند ہے جس کاعلاج فناہے۔الیفنا (٨٧) طالب كوالل الله كي صحبت مفيد ب مكر تعليم أيك الاست حاصل كرناجا ہے۔ الفنا (٩٧٩) سبيح كاللاخيال شارر كهنا مفيد بوص مه (۵۰) نفس کی موافقت باجازت شرع حجاب شین ہے۔الیشا (۵۱) پی کسی بہتر حالت پر نظر کر ناتھی اپنی صفت ہستی پر نظر کر ناہے جو سالک کے لئے مقتر (۵۲)ایداء میں سالک کو بحویت کاغلبہ ہو تاہے اور انتامیں اس میں کی محسوس ہوتی ہے۔ یہ آخرالذ كرمعتبر ہے اگر اعمال میں كئ ند ہوں جس

(سوہ) بعض او قائت سالک کا نفس ﷺ کی ہدایات میں وساوی اور البحق پیدا کر تاہے جو عقل و عشق کے مغلوب ہونے کی دلیل ہے مگر اس پر عمل نہ کرنا چاہئے آخر میں اس کاجوش منقطع ہوجا تا ہے۔ ص اس

(۵۴) تیم یا کسی رخصت پر عمل کڑنے سے اگر چہ نفس مطمئن نہ ہو گر عقلا فتوی پر عمل کرنے سے تنگی نہ ہوناچاہتے۔الینا

(۵۵) جناب باری تعالی کے لئے مقام اوب کے لحاظ سے تم یا آپ کا استعمال بلا خوف کریا حاسے۔ایسا

(۵۹) سینے سے عطا کرنے کے معنے یہ بین کہ دل سے تعلیم اور شفقت سے خیال اور محبت سے دعا کرے۔ الفِنا

(۷۵) مبتدی کو تفصیل احوال کے دریے نہ ہوناچاہئے۔ کام کرناچاہے۔ ص ۲ س

(۵۸) دعاہے پہلے امنگ اور عین دفت پر سکون کے مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ ایصا

(١) صفت شوق (٢) غلبته ايبت (٣) غلبته تفويض (٣) غلبته فناء (٥) غلبته الوحيد

کہ غیر حق کا سوال کیوں کیا جائے (۱)غلبئہ جیرت کہ کیا مانگوں کیانہ مانگوں۔ان امور کا ادر اک وجدان سے ہوتا ہے۔الیشا

(۵۹) مجھی ذاکر کو غلبہ فٹاک وجہ ہے اسپے وجود کی بھی خبر نہیں ہوتی۔ ایصنا

(۱۰) بلا تصدوماوس کی مثال ایس ہے کہ جس طرح انسان کوایک چیز کے دیکھنے میں اظراف کی چیزیں بلا قصد نظر آتی ہیں جس پر ملامت نہیں ہے۔ ایشا

(۱۱) ذکر میں کندھے پر تقل اور قلب میں لذت کا محبوس ہونا سرایت ذکر کی علامت

(۱۲)جوچزیں بلا توجہ بھی جاری رہتی ہیں اس میں وسادی کا بھوم ہوتا ہے جیسے تمازو ذکر تخلاف کتب بیننی کے۔الیناً

(١٣٣) لذت طاعات پر شكر كرناجا ہے۔ ايضا

(۳۳) انتمال میں کو تاہی کا خیال عین مطلوب ہے۔ ص ہم سم

(۷۵) محامِدہ تین جزو پر مرکب ہے (۱) معمولات پر مداومت (۲) مواعظ کاالتزام مطالعہ

(۳) طاعت ومعاصی میں ہمت و قصد ہے کام لینا کو تا ہی پر تدار کے کر نااور کیفیات کا انتظار نہ کا علامات

(٢٦) تحل سے زیادہ محنت کرنے سے گرانی اور پھرافسر دگ باالجھن پیدا ہوتی ہے۔ ص ٥ س

(۲۷)مسجد میں اگر مصلی فرض یا سنن مؤکدہ پڑھتا ہو تو ذاکر کواس کی رعایت ضروری ہے اور نوا فل میں ضروری نمیں ہے۔ابیعا

(۸۸) تغیرات اگر ملاا ختیار ہیں تو کوئی غم نہیں آگر اختیار ہے ہیں تو بدارک اس کا ہمت ہے۔ ص ۲ ہم

(۹۶) وساوی کے علاج کے دوجز ہیں (۱) بالکل النقائت نہ کیا جائے (۲) کوئی شغل ایسا ہو کہ جس میں قوت فکر میہ صرف ہو اور زیادہ ہار نہ ہو مشلاً نذکرہ صالحین کا مطابعہ اور کسی محتص سے ویٹی ندائرہ کا افادہ استفادہ رکھنا اور بوقت و کچیبی درود شریف یا کلمہ کاسر سر کی توجہ سے ذکر کرنا ہے ہیں ہے ش

(00) کسی مضمون کا سمجھ کر پڑھتانا فع اور موثرے خواہ یادر ہے یاندر ہے۔ ص 2 م (12)اصلاح نفس کے لئے بیج جس محض کے سپر دکر دے اس کی اطاعت کرتا جا ہے آگر چہ غیر مشہور ہو۔الیشا

(۷۲) مرحوبین کے صدمہ کا بھلانا خلاف مروت نہیں ہے۔ خلاف مروت یہ ہے کہ ایصال تواب نہ کیا جائے اور نہ بلانا ختیار صدمہ کاغلبہ قابل مواخذہ ہے۔ ص ۸۸

(۱۳۷) زان و فرزند کی خدمت ورغایت ہے اگرچہ تتولیش ہو مگر سالک کے لئے منافع ہے۔ قساہ

(44) ولا کل شرعیہ کے ہوتے ہوئے مکاشفہ قابل اعتاد سیں ہے آگر چہ شیخ کامل ہی کیوں ند ہو۔ میں ۵۴

﴿ ۵ ہے ) جس حال میں رکھیں اس پر راضی رہنا جا ہے اس کی شکانیت کرنا حق تعالیٰ پر الزام ہے۔الیفا

(۱۷) نماز کی سخیل جس طرح حضور قلب سے ہوتی ہے۔ ای طرح اس کی کو تاہی پر ندامت سے بھی ہوتی ہے۔ اینا

(22) و سعت سے زیادہ حقوق کی رعامیت نہ جائے اور نہ ای گا ترک خلاف محبت ہے۔ ص ۵۰

 (۸۱) عبادات میں گاہے رغبت اور گاہے بے رغبتی ہیدسب تلونیات بیں عمل میں کو تاہی شہ كرناجائية مسهمه

(۸۲) غیر اختیاری دنیوی اشغال پر راضی ر منابھی مجاہدہ ہے۔ایشا

(٨٣) منى كى ہلاكت كا تصور نه جمانا جاہتے كيونكه أكر موثر ہو گيا تو قبل كا گناہ لاؤم أے گا۔ ص ۵ ۵

(٨٨) أكر بي بن نيك وويندار مو توخير المتاع ب اس كى كفالت سے تقبر انانه جا ہے۔ ايضا

(٨٥) آگر سخواد سے قرض ادا نہ موسك زائد اثاث البيت باكتب سے اس كو ادا

کرے۔ ص ۴۵ (۸۲) تلاوت بی<sub>ن ک</sub>ے کلمات کو منجاب اللہ تصور کرنا مناسب ہے کہ غلطی کواد ھرے تصور نه کرے درنہ اس سیج کلمات کو بھی اپی طرف ہے منسوب کرے۔ ایفنا

(۷۸) حاضر اور غائب کے بعض آثار متفاوت ہونے ہیں خصوصاً بعض طبائع میں اس کا فرق بَيْنِ بِوَ مَاسِيَدِ صَ ٤ ٥

(۸۸) تعویدیاً گذارا وه ب جوخلاف شرع مویاس پر تکبیدواعتاد ہو۔ص ۸۸

(٩٨)معود تين يزه كردم كرنے نے خيالات كى يريشاني اور بھوت پريت كاعلاج ہے۔ ايسا

(۹۰) کسی عمل کے دراجہ ہے لڑگی کو مغلوب کر گئے نکاح پر آبادہ کرنا جائز شیں۔ ص ۵۹

﴿ (٩١) مُنَازَمُولَ قِيرِ كَي كُونَي اصل شين البيته بلا قيدُ ونام نمسي عباوت بد نبيه و ماليه كا تُواب يَ تَجَانًا

ثانت ب\_ ص

(۹۲) بعن طبائع مال ہے متاثر ہوتے ہیں اور بعض حال ہے مثلاً بعض لوگوں پر عصر سے عشاء تک خاص محویت رہتی ہے۔ کیونکہ فناوز وال کی آمد ہے اور شجد میں تبین کیونک تعلقات کی آمر گاونت ہے۔ایضا

(۹۳) مزن و تاسف بھی گریہ چیتم کے حکم میں ہے۔ایشا

(م 9) وعظ الغضب كامطالعه عصبه كاعلاج ب-ص ١١

(۹۵) فرائض نماز میں اگر دل گلبرائے تونوا فل کے پڑھنے سے تدارک کرے۔ایسا

(97) مشاعل کے وقت صرف زبان ہے بھی ذکر کا ل ہے۔ ایشا

(۷۵) تبل و تواعد کا لحاظ سری و جهری دونون نمازوں میں یکسان کرنا جا ہے۔ ایسنا

(۹۸) تر تیل امرا ختیاری ہے اس کااہتمام خبر دری ہے گویہ تکلیف ہو۔ طن ۹۲

(99) غائب وحاضر کے آثار کے موازنہ کا طریقہ ہیں ہے کہ مثلاً اگر جضور ایل عالم میں

(۱) افعال اختیاریه میں ارادہ ہمت ہے کام لینا۔ حس ۱۹۳

(٢) لغزش يرميس ٢٠ز كعت كالجرماند\_الفِيا

(m) تربيت السالك كامطالعه بالينيأ

(۴) لا جول ولا قوة كي كثيرت بدنيت بجزادر درخواست حفاظت - ايضاً

(۵) بلا ضرورت تشي ہے نه ملنااور ندیو ابتالہ الیضا

(۱) ﷺ کی صحبت میں رہنے کے لئے فرصت نکالنااور اس کے او قات وعادات کا

الحاظ وكهنانه ايضأ

(۱۰۱) علاوہ معمولات کے اگر کسی وقت خاص ورد کا تقاضا ہو توانس کو جاری کرنا خلاف جو پز

(۱۰۴) بعض او قات بلا ضرورت کسی فضیالت کا اظهار بھی و قالق ربیا میں ہے۔ ص ۲۳

(۱۰۳) بعض او قات حزارت ذکرے گوشت کا کوئی جصہ متجرک ہونے لگتا ہے جو قابل

النفات شين ہے۔ ص ١٥

. (ہم ۱۰)اگر ذکر نیں جنابہ ہاری تعالیٰ کے تشبیہ و مثال کا کوئی خیال قائم ہو تو کوئی حزج شیں

ہے بیر طبکہ اس میں اعتقاد قصد کو دخل نہ ہو۔ایفنا

(۵۰۱) خوف و محبت میں کثرت کر میرعین مطلوب ہے۔ ص ۲۲

(١٠١) ثمرات كورياضت كالتيجد مجمنا خلاف سنت ب-اليشاً

(2 10) بعض غلطیوں کا ازالہ جائے کیاول کے صرف کسی نینے محقق کی صحبت ہے ہوتا

44 J

(٨٠٨) عملیات و عزائم سے تقویت حاصل کرناضعف توکل کی دلیل ہے اور مسلک عارفین

تے خلاف ہے۔ حل کا ۲

ر(٩٠٩)اش راويش.

جز تنجفوع و بندگی و اضطرار اندرین حفرات ندار و انتبار

کے سوامطلوب شین ہے۔ جس ۱۸

(۱۱۰) خواب میں اہل الله مثالاً منکشف نہیں ہوتے ہیں بلعہ کوئی روح مقدس یا کوئی فرشتہ اس صورت بين ممصلحت الس طاهر مو تاب ايضاً

(۱۱۱) بعض طبائع پر غداد ند نعالی کی محبت آنخضرت علیہ کی محبت پر غالب ہوتی ہے جس میں کوئی حرج تشین ہے۔ ص ۱۱

(۱۱۲) كيونكديد تربيت عين مقتضائ حقيقت برايينا

(سال) مشاغل نصوف میں خلق پر نظر نہ جاہیے۔ابیغا (۱۱۳) چونکہ خداوند تعالیٰ اپنے تعین کے لحاظ سے بے مثل ہے اس لئے مدرک نہیں ہو تا ہے لہذا اس طرح بھی خیال قائم ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ماسوا تعینات ہے منزہ و پاک ے۔ م ۲۲

(۱۱۵) مرکی دا تاعدم تابی ہے ذکر کی عدم تابی دیا نالازم نئیں ہے۔الینا

(١١١) ماسوا الله کے وجود کے انکار کا عقیدہ واجب الاصلاح ہے تمر صاحب الحال معذور

(١١٧) تجليات وانوار كا (لاع نفي) كے تحت من لانے كى ضرورت اس وقت ہے جب وہ مقصود حقيق من جاب موجائد ص ١١٨

(۱۱۸) حضور دائمی عادیتا ممکن ہے۔ ص ۱۸۲

(١١٩) فنائے نفس کی توقع صرف دوام عمل سے ہوتی ہے۔ ایصا

(۱۴۰) حصول مقصور کے لئے لطائف ستہ کے مثن کی ضرورت نہیں مگر جس کے لئے بیخ تجويز كرب اليضآ

(۱۲۱) اقرب طریق بیاہے کہ اول کسی میٹی صحبت سے باجد بند نیبی سے نسبت حاصل ہواور اليمر مقامات كي المح مواور في زمانيا يمي مشائخ كالمعمول ب\_اليفيا

(١٣٢) اعتكاف من ون كو حلاوت قرآن اور رات كو كثرت نوافيل من مشغول مونا جاہے۔ ص ۲۵

(۱۲۳) به نیت استفاده مزاریر ذکر کرماناجائز تو نمین ہے گر جس پر نداق تو حید کا غلبہ ہو تا ے ان کواس ہے بھی ایسا ہی انقباض ہوتا ہے جیسے بعض اقسام شرک ہے۔ میں ۲۲ (۱۲۳) کئی اجازت یافتہ کو کوئی شغل یا مراقبہ اس غرض ہے کرنا کہ اس کی جفیقت معلوم ہو گیااس سے دوسروں کو نفع پہنچاؤل گا توبیا ہوجہ اخلاص نہ ہوئے کے مفید تہیں ہے۔الیٹنا (۱۲۵) ذلت واکسار کے طریقہ کا تعین شخ کے مشور وہے کرے۔ابیناً ((۱۲۱) توبه کا قبول ہو تا صرف میں نہیں کہ مصیبت و تعلیف رقع ہو جائے بلعد اسکے اُج و تواب کا حصول بھی مقبولیت ہے۔ حن ۲۴

(۱۲۷) مصابب میں دعا کے ساتھ رضایقتنا ہوتا اجر وراجست دونوں کے لحاظ سے افضل سے الفنا

(۱۲۸) امور غیر اختیاریه مین آگر چه عبادات کا نقص بهو مگر باعث جرمان و خساره شیس ہے۔الیناً

(۱۲۹) احیاء العلوم ولطا نَف الن کا مطالعہ بعض کے لئے نافع نہیں ہے ان کے جائے دعوات عبدیت وتربیت السالک و بخشف مفیدہے۔ عس ۱۲

(۱۳۰) بی بی سے بھر ورت مباشرت کرما نفس کشی کے خلاف نہیں ہے۔ س ۱۸

(۱۳۱) اگر کسی کے متعلق کوئی ٹاگوار کلمہ نکل جائے تواس کے لئے استعفار کیا جائے اور آئندہ

کے لئے عزم توی کیاجائے۔ ص ۲۵

(۱۳۳)اگریغیر ذکر لسانی کے بھی قلب میں فقلت کا حساس نہ ہو تؤوہ وہم ہے یا پہلے ذکر کا اثر ہے جس کو بقاء مہیں ہے۔ابیضا

(١٣١٠) بض كيفيات محض از قبيل خيالات موتى بين اوراعتبار حقالق كاييا ايسا

(۱۳۳۳) کسی عیب کا حقیق بدارک اس کی اصلاح ہے محض توبہ واستعفاد کائی نہیں ہے۔ ایسا

(۱۳۵) كى كتاه كاسب سے بہتر جرماند نمازے كونكدوي تقس برسب سے شاق ہے۔الفا

(١٣٦) وسواس كالمنقطع مونايا معيت كاغلبه اور الحصح خوالون كاد يكفاندون اعمال قابل اعتبار

مسيل ب\_الفيا

(١٣٤) أكر قبض كاسب كوئى معصيت ياغير جنس كى محبت مد مو تواس كاسب امتحان ٢٠١٠

وقت صبر واستفامت واستغفار اور مواعظ وتربيت كامطالعه مقيد بهرص الك

(۱۳۸) كفس كے ماتھ برمعالم بين احتياط اوربد كماني جائے۔ ص ۲۵

(۱۳۹) قر آن شریف کابڑھ کر جھٹا گئی درجہ میں بھی موجب حزمان و خسارہ نہیں ہے قطع

نظراس ہے کہ خود کو بھی تواب پہنچتا ہے یا نہیں۔ ص سام

( ۱۳۰۰) کسی محرم کی موت پر مثل اولاد کے بے چین ہونا نفس کا چیپا ہوا چور ہے جو ظاہر ہوا۔ ص ۳۷

(اہما) بعض او قات کسی کام کے فیصلہ میں تردد بے موقع نہیں ہو تاہے۔ ص ۵۵

(۱۳۲) خید اگرچہ درجہ وسوسہ میں ہو گرا جتیا طاعلاج سے کہ محسود کے حصول مقصور

کے لئے دعا کرے اور اس کے حصول پر مختلف مجامع میں اظہار سرت کرے۔ ایساً (۱۳۳۳) آگر ذکر میں کیٹرا بھاڑنے اور سر نظنے اور ظمانچہ مارنے کا غلبہ ہو تو ان کیفیات کورد کرکے مغلوب کرے۔ ص ۲۷

(۱۳۳) اگر جنگل جانے یا نعرہ نگانے کا غلبہ ہو تواشعار پڑھ کر مغلوب کرے۔ابھا (۱۳۵) قصدالسیل بیں جو بیعت کے فوائد مندرج ہیں دہ آکٹر میہ ہیں کلیہ نہیں ہے۔ابھنا (۲۳۶) دعوت کی اگر مکا فات نہ کر سکے اور ان کی شکایت کا اختال ہو توالی دعو توں میں نہ جاتا مناسمہ سے ابدا آ

(24) ناوا قف کو کسی مسلم کے جواب میں سائل سے کہ دینا چاہئے کہ کسی عالم سے پو جھور ایضاً

(۱۳۸)بلااختیاراگرکان میں کسی امر منکر جیسے غیبت یامز امیر وغیرہ کی صدا آوے توالنفات نہ کرے۔ص کے 4

(۹ سما) مسائل نزاعی میں خود کئی کو خطاب نہ کیا جائے البتہ اگر تیجفین و عمل کے قصد سے دریافت کرے تو میں اور کا کیا دریافت کرے تو میٹلایا جائے ورنہ کوئی، مناسب عدر یا حوالہ دوئرے علماء کا کیا جائے۔ صاح کا کیا جائے ہے۔

(١٥٠) نيند كے غلبہ ميں ذكر منوع ب\_الصا

(۱۵۱) اصل چیز قلب ولسان ہے ذکر ہے آگر اس کے ساتھ بلا قصد کو کی وارد آجائے تو مضا گفتہ شیں ہے۔ ض ۷۸

(۱۵۴) آگر ذاکر گوبلاوجہ دہشت معلوم ہو اور یوما فیوما اس میں ترقی ہو تو اس حال ہیبت کہتے میں۔ جوبلا قصد طاری ہو تاہے جس میں کی میشی بھی ہوتی ہے اور پھر اعتدال ہو جاتا ہے گر قابل النفات نمیں ہے۔ ایپنا

(۱۵۳)جو خواب زیادہ اہم ہو تواس کی تعبیر شخ ہے بو جھے تو گوئی حرج نہیں ہے۔ اینا (۱۵۳) خواب میں غلاظت کا کھانا تھی تو تبخیر کااثر اور تبھی کسی امرینا مشر درع کا صادر ہونا اس کی تعبیر ہے۔ ص ۹۷

(۵۵) اگر ذاکر کو خداکی جستی میں خلجان ہو توائل کو دلیل ہے دفع کرنے کے جائے القات نہ کرے اورنداس کی مضرت نے خوف کرے۔ ایمنا

(۱۵۱) دیوان جافظ و متنوی کا مطالعہ شوق و محبت پیدا کرتا ہے مگر شیخ ہے مشورہ کرے۔ص۸۱ (۱۵۷) ملازم کواینے حقوق طلبی اور منخواہ طلب کرنے سے عالانہ جاہے جس کا مشائمبر ہے۔ ص ۸۰

(۱۵۸) مبتدی کو معاصی یاد کرکے رونا بہتر ہے اور منتنی کو توبہ کرکے گام میں مشغول ہونا مناسب ہے۔ابضا

( ۱۵۹) نامحرم سے پر دہ کا نظام ضروری ہے۔ ص ۸

ر ۱۶۰) فضول گوئی ہے چنے کا طریق ہیں ہے کہ ہر وقت تنبیج رکھے اور اصلیٰ کام ذکر کو سمجھے جس ہے کوئی وقت خالی نہ ہو اور پھر بھی اگر سر زد ہو جائے تو جار رکعت نفل کا جرمانہ اوا کرے۔ جس ۸۲

(۱۰۱) زَکِر جَرِی مِیں مسجد مِین سونے والے کی رعایت خبر در ہی شیں ہے۔ ص ۱۹۸

(۱۶۲) تربیت و مواعظ میں گو دل نہ لگے مگر پڑھنا جائے کیونکہ اصلاح کا مدار انہی پر ہے۔

جیں۔ (۱۲۳) جعزے جنیدے کسی نے یو چھاکہ (مالنہا بیڈ) فرمایا۔العود الی البدا بیڈائ کا جزوبہ بھی ہے کہ بعد کمال کے ابتدائی مجاہدہ کی حاجت نہیں رہتی اور دوہر اجزوبہ ہے کہ احوال کے مکون کی وجہ ہے اس کی حالت مشاہر مبتدی کے جو جاتی ہے۔ حس مہم

(۱۲۴) شیخ کی صحبت و مکالہ ہے اپنی کو تاہیوں کاعلم ہو تاہے۔ ص ۸۵

(١٧٥) قبض ہی کی بدولت بسط میں لذت ہوتی ہے۔ ص ۸۷

(١٦٦) اگر کسی ہے اپنی غلطیوں اور قصور کا عفو کر انا مقصود ہو تو یہ کہنا کافی ہے کہ مجھ سے آپ

کے کچھ حقوق ضائع ہو گئے ہیں تفصیل کی ضرورت نہیں۔ ص ۸۷

(١٦٧) مسلوة شريف كركماب الرقاق اور احوال جنت ونار كامطالعه أنابت كم لئة معين ب- اليفياً

(۱۲۸) خواب میں سیاہ جبہ کا پہنے ہوئے دیکھنا علامت فناہے اور لمباجوڑ او بکھنا کمال فناکی طرف اشارہ ہے۔ ص ۸۸

(۱۲۹) معبود تحقیقی کا جنبوری بالواسط بھی حضور ہی کے درجہ میں ہے لیعنی وسالیطا مامور سہ میں۔ ص ۸۹

ر من ال خالت انس میں انبساط کو جدادب ہے نہ گذرینے دیا جائے کہ بعض او قات عمّاب کا سبب ہو جاتا ہے۔ من • ہ

(۱۷۱) متقدین کے احوال ہے اپنی حالت کا موازنہ کر کے مابوی نبہ ہونا چاہئے کیو نکہ ہر زمانیہ

كى اصلاح كاطريقة مختلف ب\_الينا

(۲۷) طالب کوائی اصلاح کے گئے آئی کی روش ضمیری پر بھر وسدند کرناچاہیے۔ایضاً (۲۷) آئی طالب کی صرف تعلیم کاذید دارے ندامیلاج کارص ۹۱

(۱۷۴) ہر صاحب صنعت وجرفت کو معصیت کے ار تکاب سے پچناچاہئے اور اگریا گزیر ہو تو گناہ گار سمجھ کر کر تارہے اور نمایت عاجزی ہے توبہ اور دعا کر تارہے۔ ص ۹۲

(44) کر ور لوگول کو اینے امور میں کو سشش ضرور کرنا جائے تاکہ حربت نہ رہے اور سیجہ کو خداد ند تعالیٰ کے سپر دکرناچاہے۔ ص ۹۲

(۲۷۱) توجهات مثلاً توجہ انعکای واستحادی وغیرہ یہ سب تصرفات ہیں جو مثق ہے حاصل جوجاتے ہیں جس سے ایک گونداستعداد طالب میں پیدا ہو جاتی ہے مگر قرب میں اس کو کوئی د خل نہیں ہے۔ ص ۹۳

(۷۷) بعض او قات اہل اللہ کی زبان ہے وہ امور جاری ہو جاتے ہیں جس میں طالب کی اصلاح وہدایت ہوتی ہے اور کشف ہے اس کو کوئی تعلق نہیں ہو تاہے۔ ص ۹۴

" (٨٤) يعمن لو كول كے لئے استجابت دعااور جھاڑ بھو كك بھى موجب فتند ہے۔ ايضا،

(۹۷)اگر خلوت اور دیندار کی محبت دستیاب نه ہو تو خود غیبت نه کرے اور دوسر اگرے تو براستجھے اور شرکت نه کرے۔ ش ۹۸

(۱۸۰) بھن لوگ جو اتحادی توجہ کے تحل نہ کرنے ہے تلف ہو گئے اس کاان بررگوں کو گمان نہ تھااس کی مثال ایس ہے جیسا کہ ایک شخص کو ایک لا کھ روپے سلنے سے شادی مرگ جو طائے ہے۔ ص ۱۰۰

(۱۸۱) یک زمانہ صحبت بادلیاء ہے مرادوہ وقت ہے جو احیانا کسی دلی پر آجاتا ہے جس میں دہ طالب کی آیک توجہ ہے تھیل فرماد ہے ہیں جو صد سالہ مجاہدہ ہے میسر نہیں ہوتی اور مجھی شخ کے قصد داختیار کو بھی اس میں دخل ہوتا ہے مگرا یہ واقعات کم ہوتے ہیں۔ ایضا (۱۸۲) بھی طالب صادق شن کے کول و تعل ہے بلا قصد واختیار متاثر ہو کر بہت جلد منزل مقصود پر فائز ہو جاتا ہے مگر یہ مخملہ برکات کے ہے اور طریق سلوک کا دارو دارای پر سے سے میں موا

(۱۸۴) قوت فدسید آیک طاقت کانام ہے کہ اس کے سامنے وہ مسائل جواستدلال و نظر کے مختاج ہیں بدی اور واضح ہو جاتے ہیں۔ ایپنا

(۱۸۴۷) مخفقین تصرف و بهت کولیند نمیں فرماتے کیونکہ اس میں قصداانهاک بالغیر ہوتا

ہے اور صرف دعام اکتفاء کرتے ہیں۔ ص ١٠١

ہے در سرت دیں پر مسام رہے ہیں۔ (۱۸۵) میعت سے بین کے ساتھ تعلق زیادہ ہو جاتا ہے بیٹر طیکہ بینی طالب پر مظمئن ہو عائے۔ابضا

(۱۸۹) آنخضرت پر طبعاً اور کسی درگ کی محبت کی زیاد آن کاشیہ ہو تو طریق موازند بیہ ہے کہ بید سونے کہ اگر نعوذ باللہ کو فی بزرگ جس نے زیادہ تعلق کا شبہ ہو تا ہے آگر وہ حضور اللہ سی کے خلاف ہو جائے تو اس وقت بھی اس سے محبت رہتی ؟ طاہر ہے کہ ہر گز ہر گز نہیں دہ سیکتے۔ م ۱۰۳ م

الاسراء) قلمتِ ادب کا منتاء قلب عشق ہے عظمت الہيد کو قلب ميں رائخ کرئے عشق کے ساتھ جمع کرنا جاہئے۔ ص ۱۰۴

الا ۱۸ ا) خواب و احوال قابل آلیفات تهین بین کیونگ آکیز این کا سبب امور طبیعه ہوئے این فیص ۱۰۷

تمت بالخير



جنت كي زهين كي قيمت بالم جنت كي كلام الم جنت على غريبول كادا فليه و جنت أن كي مشاق بي الم جنت كي تيست اور جالي المرجنت كي جالس المرجنت كي حوري المرجنت علات الدجت كال علاجت كافي الحجت كالمائد جنت كالمائد الملاجنة ول كي عربية جنت كي بازار المرجنة حنت كي برتن الاجنت من حدول يت معالقها تيت كلد-66/دى

الريمة إون اسك محذث الإمام الوقيم اسبياني کی مشہور کتاب

يبتدا سائيرًا ي حضرت مولانا محمر يعقوب نالوتوي بحضرت مولا ناجحه قاسم نا نوتوي بحكيم الامت حصرت تما نوي مفلامه محمرا نورشاه تشميري وحصرت مولاتا كفايت اللدد بلوي معفرت مولا ناعبدالغفور مدني بحفرت سيدعطاءاللدشاه بخارئ وحفرت مولا نامنا ظراحسن كبلاني مفلامة شيراحمه عثانيء تيت كلد-196روپ

وارالعلوم ديوبنرك 50مثالي شخصه تعكيم الأسمال مجتشرت كادكى محدطيب مبيتم والالعلوم والإيند

المرصم الركار والم الله علم ازافارات آ فات وحاد<del> ا</del>ت بالنسيال. ١٠ ياريال ﴿ وُعامِ إور دوا ﴿ استغفار اوران کا بريشانيال 🚓 مجود <u>ا</u>ال علام كالم مراورشكر يومحت الحالله كيت عدد 105/دي ومن اعتثار المهايروز كارى

لطائف وظراكف كا دلچيپ حسين مجموعه مين تيت مجلد -105 روپ يجتدلطا كف بطورتمونه المانت ادراعانت حفرت حكيم الأمت نفليس اور تقلين باب اورياب بيوى اوريوه تفانوي كيسينتكرون علمي داد بي رموز د زكات ادر / تلاك اورطلاق جناب اور جنابت محواور محو

بخلئم الامت مجيزوالملنت جعرت ببولا بالشرف على تفانوي

اسلاف امت اورا كابرعلاء شعراءاور حقمت مجلد 105/~ َ دَانْشُوران قُوم کے زندہ لطا کف وظرا گف يربيثان حال اور ما يؤك لوگون كتيليخ مسرتول كي صامن

مولا ناعطاءالرحن قامي

(عود المرابع المورد و المرابع المرابع المرابع و المرابع المرابع و بيرون بوبر كيث ملنان

Visit us at:

Idara Taleefat-e-Ashrafia

Ashrafia Manzil, Chowk Fawara, WWW.TALEEFAT-E-ASHRAFIA.COM 📐 O/s Bohar Gate, Multan. Ph:540513

## CCCIPIO 76 MAR

حصورا کر) علی کے دور مرہ کے معمولات پر بہترین تا ہاکار تصنیف یہ تصنیف بہت نافع مقیدا ورست سرور دِوعالم علی کے شائفین کیلئے ایک بہترین تحقہ ہے۔ (مولانا مفتی عبدالقادر صاحب ما خلائہ) تہ جلد۔ 90رد ہے

معمول شوری <u>شنداد:</u> مولانامدالندی دی دردلانامدالرش جای (اغدا)

تکان کی ایمیت اورا محکوفت کی بیوی کی ایمیت اورا سکیفواکدلز کی اورلز کی کا انتخاب اورشاوی ممی مربان کر کی جائے ۔ جوز کا بیان بارات اورشاؤی کا اسلامی طریقته شاویوں کے بعض مشکرات اسلامی شاوی کا دستور العمل القوزیان وائی ارباع مناشرت مشمل وطهارت کے بسیائل اورای جیسے خوانات برمجترین کتاب۔ قیست مجلود 1351روپے

اسملامی مشاوی ا<u>ن</u> محیم الاست موردالسات مصرت مولانا اشرف علی قدانوی

اسلام کامکمل فظام طلاق تا<u>ئیس</u> حضرت مولانامیش میدانجایل قاسی فاهنل دارابطوم دیوبند

اینے موضوع برلا جواب کتاب عبادت مجھ کر کی جانے والی بدعات ورسومات کی حقیقت

 اصلاح الرسوم <u>از:</u> خینم الامت میزدالسد حنریت مولا نااشرف علی قما توی

معرب ما في العبادالشرم الأي المعنز من الما المرابط الموسوع في المعنز من الموق المعنز من الموق الموق الموق المعن حجرت موالا المحدد من الموسود المعنز المعنم المست موالا المعرف المرابط في المدخل المعنز الموسود المعنز الم ارشادات ا کا برای<u>ٔ</u> <u>اندهادت:</u> جسلس مفتی محرقتی عنانی

تحکیم الاسلام حضرت مولاتا قاری محمطیب صاحب مهم وار العلوم دیوبند کیملی اصلامی تاریخی اورخداوادیسیرت سے لبریز کال دل از باب علم وغرفان کی تشکیمن کیلیے بہترین دخیرہ بیسیوں علمی مقددن کاهل اختلافی مسائل بیمن تحکیمان طرز بیان علم ومعرفت سے معطرخطوط کا گراں قدر مجموعہ

مكتوبات مالاسلام مستوبات مولاناتین احرقای

معرت كنكوى ادرائج ملغاه منتي عرض اورا كح تلام ووظفاء حیات مشمیری (نتش دوام) تغيير بغوي (عرلي) كال وجلد يام ارتدے (١ فاق) لَعِيرَانْيَانِيتِ ﴿ (الْمِلْدِ) وي دسترخوان (ساجلا) وري منسر بار وتمبر ١٩٠٠ -ملاهوريد يندكى إدكار تريين وطلا محابدكرام ادرال برتغيد؟.. مُرْبِعِت وتصوف ﴿ (كِلْدُ) خرج العدالله المنتي (كلد) د کمینانتریز کی لُذت (مجلد) خويصورت كشكول (مطواتي) خطبات اصنام (العبلد) خلمات مفكراسلام....(هلا) خفيات نارني .....(كلد) خطبائت لميت ..... ( نيل ) خطبات کمود.....(۱۳ میلد) خطئات اگار.....(۵ فلد) خطّمات تع الامت (٣ جلد) مناصان فداكا فوف آخرت مقامات مقدسه (ملواكل) دوق محتل ....ا مكام قرآني بداورة في الدن قرة في قرآني كرش \_\_\_(محلد) تاديج عامعة الملأمة وأنيقل (いり) じもひかじかい ياس مال منسات (كلد) طنوا ولادكم مية رسول المنط رَد جِرِكُ نُولُ دِ بِيرِينَ فِيدَ كُبِثُ لَتِّلَ بِإِنْمُنَالَ 154(\$45) 1591 المام كالمل شام طاق مكزفهرست مقت وللب فرمة

مناحات مقبول....(كارذكر) عامل كبائي فتدان كازباني شكات القرآن (عرل) مثكات القرآن (اردو)... عالس عليم الاسلام الوطلاب معتف الن الى تنسر (فراه أومله) علية الحيزان في جواحرالتراك عِيدً الثيد .... آب فيات تقرير وليذبر ..... تذكرة القرا تغيرسوالمع المالهام (مري بينة) قادير تخ البند \_\_(مجلد) اللياء كريت الكركامات آواب مباشرت حنت ادرا محصين مناظر... قرآ ل كريم إدرهم لتنس حیم الریاش (فرق) \_\_\_ معلد زود الخواطر (عزل) ٨ ص نيك فادندنك يوي .... تاريخ جنات واننان تخيرانواراليان وجلاء الوارالار كرع بخارى الص استن أكبري النسائي (مري) جله السن الكيري بلي (مرن) أوله ادرالهالك (اعرل) ١٠ طد المهاب المازترن عل \_ (حول) الماني الأخبار فرغ معالي الأعارة جلدم اماط المطوم في يحيدو عدن امَلَائِ زَعُولِ آنَ كُمَّا خَذِيلُ الوة السالحن ..... آثان فر المر يالان رئيسادي (الله) املاي مقالات = (كلد) ارشادات اكاير .... (كلد)

عاص المرقى ... (كال علا) تغيير حل القرآن (٢ جلد) چاہراشرفیہ (مجلد) انسرشای .....(محلد) فَقَدُوْمُشَالَ الْمِيادِكُ ...... بنبتتي زيورتمل ملل دى دوت كامول واحكام محتوات عيم الاسلام ...... تاریخ جمات و حاود اوسیدا وکام تر کمہ یا کمتان کے تقیم محابہ یں۔ كلدسته تفاسير ..... ( كال عله ) کلدسته طرافت ....(مجلد) وران مجيد ..... بناص والا شرح سنن الى داؤد فيني، عملا ملفوظات محدث تتميري نارل تریف (فرق می ) معلف سلم تریف \_\_(حربی) د مِلد جائ الرندي .....(حربي) غن این ایر ایران) تنان شريف ..... (عربي) شیم ڈھندکے غیر مقلنین يتعلاجات موالأت فيرمقلانام فيرمقلا مختكول محدوب (بديدال الإين) كاردان جنت ..... يختمنكم كترالعمال عرل (١٨ طد).. لهان الميزان عربي (عطد) متمولات نوك علية مَّالُ فِواثِمِن .... (كلداكل) تحنة النسام سيحالس جوزيه مرج الحرك الإمسارات مشابير مام ركال ٢٠ جلد) ما بناب فرب.. فغنال جماعت منتول تريف (وتربعتم)

خكيم الامت مجددا لملات حضرة تهانري اور علمائے بيويندكي مستندتا لينات لحفوظات فكيم الانست 10 جلد خطبات عيم الامت ٢٠ جلد اثرف الغامير...(معلد) الترف النوائج .... (مع جلد) امتال عبرت (مع واحد مكانت) تقريرت ي كال الصير املال خُواجَن (جَرُ الْمُنْ) آ داب تقرير وتفنيف (ملد) فكشف عرمهمات المعرف آصلاتي لصاب المدينات طرفا الرّف الجواب (كال مع) اسلامی شادی ... (جرایات) املاح الرسوم ..... ( محلد) اللاق تهذيب (مجلد) املام ادرساست (محلد) عکم الامت کے جرت انجیز واقعات احكام المسحد .... تربيت الشمأ تخة العلمام ..... كال اجلد ممليات وتعويرات كحامكام مرت الرفث فينسب الملد کلیدشنری شرح مشنوی ۱۳۰ حصے تخذرونين يهجون الرومين معادف المرفي (كرو تابعات) العرس (۱۰۰-۱۸۱۰) معمائب والنكاء ال محوّمات للوّمات الترقيدية لموفار : كمالات اثر قد .... مقالت حكمت (كال إجاد) افائن منى .....(كال الله) حس العزيز\_\_(المدولة) مديرُ الل حديث ..... (كلد) ميل الواعظ (كالوقع)